

## بسير الله الرَّحِيْنِ الرَّحِيْرِ

| خطبات محمود                                                                                                                           | نام كتاب   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>ר</i> פיק                                                                                                                          | جلد        |
| حصرت مولا نامفتي محمود صاحب بارذولي دامت بركاتهم                                                                                      | ازافادات   |
| مفتی عمران صاحب مولدهرا بمفتی و مدرس جامعه دارالاحسان نوا پور<br>مولوی بمفتی محمدا ولیس کنجری ، فاضل جامعه اسلامیه علیم المدین ژانجیل | صبط وترتيب |
| مولوی مفتی محمداولیس تنجری، فاضل جامعه اسلامیه قلیم الدین و انجمیل                                                                    | وکمپوزنگ   |
| مولوی مفتی محمدا دلیس تنجری ، فاضل جامعه اسلامیتعلیم المدین و ابھیل                                                                   | سيئنگ      |
| سيسين مطابق سامير                                                                                                                     | اشاعت اول  |

#### ملنے کے بتے

ldara-e-Siddiq Dabhel, 396415 Navsari, gujarat Mo. 9913319190

Majilse Mahmud Badi Masjid, Momnavad, Salabatpura, Surat Mo. 9979582212 Molana Ubaldullah Hafezi Nazim Jamea-Darul-Ehsan, Navapur. Didt: Nandurbar, Maharastra Mo. 09377013828

Qarl Irfan Godhravi Jamea-Darul-Ehsan, Makki Masjid Bardoli, Dist: Surat Mo. 9904074468

#### ہال سیل کے لئے تجار حضرات ان سے رابط کریں

Molana Yusuf Bhana Aasnavi Simlak, Aasna Mo. 09824096267

Email id: yusuf\_bhana@hotmail.com

COURT CO

# اجمالي فهرست

| ﴿ آج کے مسلمانوں کے حالات ﴾                                             | 1 |
|-------------------------------------------------------------------------|---|
| ﴿ حضرت ابرا بَيْمٌ كاا بِنِي قوم كودعوت دينا ﴾                          | ۲ |
| ﴿ أَيِكَ عُورِت كَا ايمان تازه كرنے والا واقعه (اصحاب اخدود كا واقعه )﴾ | 4 |
| (قسطاول)                                                                |   |
| ﴿ أَيِكَ عُورِت كاايمان تازه كرنے والا واقعه (اصحاب اخدود كا واقعه )﴾   | ٦ |
| (قبط دوم)                                                               |   |
| ﴿ درودشريف كي فضيلت ﴾                                                   | Ø |
| (قبطاول)                                                                |   |
| ﴿ درود شريف كي فضيلت ﴾                                                  | 7 |
| (تيطادوم)                                                               |   |

マムシーヘション マイシーヘション マイシーヘション マイシーヘション マイシーヘション マイシーヘション マイシーヘション

ENDONES ENDONES

#### فهرست

| صفحه        | عنوان                                                     | شار |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-----|
| <b>  "</b>  | ﴿ بِین خدمت ﴾                                             | ⋫   |
| †9          | ﴿ تقريطِ ﴾                                                | ☆   |
| rr          | ﴿ميرے اکابرنے مجھے تقریر کرناسیکھایا ﴾                    | ☆   |
| P***        | ﴿ عوای مجمع میں تقریر کی ابتداء ﴾                         |     |
| <b>**</b> * | ﴿میری فاری کی ابتداءاورجامعه بین داخله ﴾                  |     |
| ተሞ          | ﴿ ابتداءُ تقرير سَكِيفِ والسِطلباء كَ لِيَاتِ ﴾           |     |
| 14          | ﴿ طلباء کواپنے اساتذہ کے مشورہ ہے کتا ہیں خرید نی چاہیے ﴾ |     |
| 12          | ﴿ پِسْلِ لا تِحْرِيكِ كے چندفوا كد﴾                       |     |
| 12          | ﴿ ہماری ہاتیں دوسروں تک پہنچانے کے دومضبوط ذریعیہ ﴾       |     |
| 17/4        | ﴿مضامین کی ترتیب میں اساتذہ کی رہبری﴾                     |     |
| ۲۸          | ﴿میرے استاذ محترم کا احسان ﴾                              |     |
| T4          | ﴿ حضرت مهتم صاحب کی عنایت اور حوصله افزائی ﴾              |     |
| ۴-4         | ﴿ تِجِونُوں کَوآ کے بیڑھا نا جاہیے ﴾                      |     |
| ۴*+         | ﴿ جامعه میں انا وَنسری ﴾                                  |     |
| ۳r          | ﴿ انا وَنسری کے متعلق پچھ ضروری ہاتیں ﴾                   |     |
| FF          | ﴿ انا وَنسرى كامقصد ﴾                                     |     |
| PP          | ﴿ مهمانول كانعارف ﴾                                       |     |

<u>የፈራተላኒን የፈራተላኒን የፈራተላኒን የፈራተላኒን የፈራተላኒን የፈራተላኒን የፈራተላኒን የፈራተላኒን</u>

| <b>100073</b>    | CONTRACTOR |   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ***              | ﴿خطیب العصرحضرت مولا ناعبدالمجیدندیم صاحب کامفیدمشوره ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ll.              | ﴿ بیان کے متعلق بندہ کی ایک رائے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| ra               | ﴾ تقریر شکیفے والے نئی طلباء کے لئے مدایات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
| ra               | ﴿ بیان میں مجمع کی رعابت بھی ضروری ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| ra               | ﴿ او نجی اردو کے تعلق ایک واقعہ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>#</b> 4       | ﴾ تقریر میں عمدہ اشعار بھی ضروری ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| <b>F</b> 4       | ﴿ تقریمِیں وفت کالحاظ کرنااز حدضروری ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>7</b> 2       | ﴿ طویل تقریر کے متعلق ایک سبق آموز واقعہ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>F</b> Z       | ﴿ دوسراواقعه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| <b>1</b> 72      | ﴿ حضرت مولا تاعبدالشكورصاحب فاروقيَّ كاعجيب ملفوظ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |
| <b>F</b> 2       | ﴾ تقریمیںموقع اورکل کی رعایت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ra.              | ہ مستورات کے بیان میں احتیاط ضروری ہے، اور ایک واقعہ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| ۲۸               | ﴿ اَیک تَجْر بِے کَی بات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |
| <b>r</b> 4       | ﴿ بیان ہے پہلے کی نہایت ہی اہم ہدایت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |
| /r/ <sub>0</sub> | ﴿ بیان کے دوران تلاوت کے متعلق ایک خاص ہدایت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |
| ادا              | ہ مشہور صحافی شورش کا تثمیری کی خطابت کے بارے میں پچھاہم باتیں ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |
| (r*p**           | ﴿ آج کے مسلمانوں کے حالات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |
| L.A              | ﴿مسلمانوں کے بجیب حالات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | l |
| L.A              | ﴿ مسلمانوں پر حالات آئے کی وجہ ہے ہے تی کا ہوناایمان کی علامت ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲ |

|            | £\$\\@```````````````````````````````````                                                                            |      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 172        | اللہ اللہ ہونا ایمان کے تکلیف ہے بے چینی کا نہ ہونا ایمان کے کمزور ہونے کی معرور ہونے کی معرور ہونے کی معرور ہونے کی | ۳    |
|            | عاء مت ہے ﴾                                                                                                          |      |
| ٣2         | ﴿ حالات آنے کی وجوہات﴾                                                                                               | ۲٠,  |
| MZ.        | میل وجه گناه﴾<br>﴿ چیلی وجه گناه﴾                                                                                    | ۵    |
| <b>የ</b> ለ | ﴿ اَ بِکِ بِزِ رَكَ كَا عَجِيبِ الْهِامِ ﴾                                                                           | Ŧ    |
| L,t        | ﴿ اعمال اور حالات کے متعلق ایک سجھنے کی مثال ﴾                                                                       | 4    |
| ۵۰         | ﴿ بمیشہ حالات گنا ہوں کی وجہ ہے نہیں آتے ﴾                                                                           | ۸    |
| ۵۱         | که دوسری ویه ﴾                                                                                                       | 9    |
| ۵۱         | ﴿ ایک بزرگ کا مجیب فرمان ﴾                                                                                           | 1+   |
| ۵۲         | ﴿ حضرت یوسف الظیف پرحالات آئے ﴾                                                                                      | 11   |
| ۵۲         | ﴿ حالات آنے کی تیسری روجہ ﴾                                                                                          | 17   |
| ٥٣         | ﴿ ایک وظیفه ﴾                                                                                                        | 1100 |
| ۵۴         | ﴿ جاِرعادت جس کی وجہ ہے جنت میں گھر بن جاوے ﴾                                                                        | l4v  |
| ۵۳         | ﴿ ایک محالی کاعجیب قصہ ﴾                                                                                             | IΦ   |
| ٥٣         | ﴿ بِرَمْصِيبِتَ كُونِتَ انَا لَلْهُ وَانَا الْيُهُ رَاجِعُونَ يُرْسُونِ                                              | ŀΥ   |
| ۵۵         | ر مصیبت کے آنے پراللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے انعام ﴾                                                              | 14   |
| ۵۵         | ﴿ ایک دعاء کی عجیب فضیلت ﴾                                                                                           | IΛ   |
| ۲۵         | ﴿ حالات آنے کی چوشی وجہ ﴾                                                                                            | 19   |
| ۲۵         | ﴿ حضرت ابراتيم العَيْنِ رِحالات ﴾                                                                                    | P+   |
| ۵۷         | ﴿ آبِ ﷺ پرحالات طالَف مِين ﴾                                                                                         | ۲I   |

| فیرست<br>م | ور، جار برا<br>مور براد م                       | خطبات       |
|------------|-------------------------------------------------|-------------|
| ۵۷         | ﴿ تَكَلِيفَ كِ بِعِيدِ دُوانِعَامَ مِلْحِ ﴾     | rr          |
| ۵۸         | ﴿ ایک بجیب وغریب واقعہ ﴾                        | rr          |
| 39         | ﴿ دوسراانعام ﴾                                  | rr*         |
| 4          | ﴿ حمل کے وفت عورت کی تکلیف ﴾                    | ra          |
| 4+         | ﴿ ولا دِت کے وقت عورت کو تکلیف ﴾                | ۲٦          |
| 7          | ﴿شهيدعورت﴾                                      | r∠          |
| 7.         | ﴿ عورت كونكايف كے بعد بچه كی شكل میں نعمت ﴾     | ۲۸          |
| 71         | ﴿ ان حالات کے بعد ایک انعام ﴾                   | rq          |
| 71         | ﴿ حضرت بوسف الطَيْطِ كَالْمُ فَلْلُومِيت ﴾      | ۳.          |
| Yr         | ﴿ غير كامسلمانول ہے مقصد ﴾                      | <b>1</b> *1 |
| 75         | ﴿ مصرمیں قحط کے وقت ﴾                           | ***         |
| 71"        | ﴿ اَيك بحيب مديث ﴾                              | ٣٣          |
| ۲۳         | ﴿ حالات ہے حفاظت کی دعاء کرنی جاہیے ﴾           | <b>7</b> 77 |
| ΥP         | ﴿ أَيِكِ بَحِيبِ وا قعه ﴾                       | ro          |
| 4۷         | ﴿عبرت كامقام﴾                                   | ۳٦          |
| ٨٢         | ﴿ فَنْغَ كَانَهُ مِنْ كِيا كُرِنَا جِلِ ہِي ﴾   | 72          |
| 41         | ﴿ حضرت ابرا جيمٌ كااپني قوم كود موت دينا﴾       | r           |
| ۷۳         | ﴿ حضرت ابراجيم الظيخ اورآپ كا قوم كودعوت دينا ﴾ | rλ          |
| ۷٫۲        | ﴿ قوم كاحضرت ابراجيم الطَّيْقِ كُوستانا ﴾       | P"4         |

|            | £\$\\@```````````````````````````````````                                 |            |
|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| ۵2         | ﴾<br>اس آيت کا فا نده ﴾                                                   | ۴.         |
| ۵۷         | ﴿ حضرت ابراتيم الظيلاني استقامت ﴾                                         | М          |
| ۷٦         | ﴿ نَيْكَ كَامِ مِنْ دُوسِ كَلَ مِدُوكُرِ فِي جِينِهَ كَدِيرِ كَامٍ مِنْ ﴾ | ۲۲         |
| ۲۲_        | ﴿ گھروالول کی اصلاح ﴾                                                     | ۳۳         |
| ۷۷         | ﴿ حضرت ابراجيم الظيفائي جمرت ﴾                                            | ماما       |
| ۷۸         | ﴿ اس د ورکی بھرت﴾                                                         | ణ          |
| <b>∠</b> 4 | ﴿ بركت والاملك، ملك شام ﴾                                                 | ۲۶         |
| ۷9         | ﴿ ملک شام کی برکت کاایک را ز ﴾                                            | 72         |
| ۸۰         | ﴿ حضرت ابراہیم الظیٰ کا پی بیوی ہے محبت چندوجو ہات ہے تھیں ﴾              | <b>የ</b> Ά |
| ۸۰         | ﴿ دوسرى وجه ﴾                                                             | 179        |
| ۸۱         | ﴿ تيسري وبيه ﴾                                                            | ۵۰         |
| ۸۱         | ﴿ ایک غلط سوچ کی اصلاح ﴾                                                  | ۱۵         |
| ۸۱         | ه چوگل وجه که                                                             | ٥٢         |
| ۸۱         | ﴿ دنیا کی سب ہے زیادہ حسین عورت ﴾                                         | ٥٣         |
| ۸r         | ﴿ دوسر نے نبیر کی خوبصورت مورت ﴾                                          | ۵۳         |
| ۸۲         | ﴿ پانچويل وجه ﴾                                                           | ۵۵         |
| ۸۲         | ﴿"سینان"بادشاه کی بری عاوت ﴾                                              | ۲۵         |
| ۸۳         | ﴿ ضرورت کے وقت توریہ کرنا جا کزہے ﴾                                       | ۵۷         |
| ۸۳         | ﴿ حضرت ابرا بيم النِينِ اللهُ الله تعالى كى بارگاه ميں خصوصى دعا ميں ﴾    | ۵۸         |
| ۸۵         | ﴿ حضرت ابراہیم النظیر اول اللہ تعالی نے عجیب بنایا تھا ﴾                  | ۵۹         |

<u>የፈውተው</u>ው የ<mark>ሚውተውው የፈውተው</mark>ው የፈውተውው የፈውተው የፈውተው የፈውተው የፈውተው

|               | ENDAND ENDAND ENDAND ENDAND ENDAND ENDAND EN                              |             |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ΑY            | ﴿ الله تعالى كے نبی كے ول میں امتى كے بارے میں شك آنا بروى تباہى كا       | ۲٠          |
|               | ذري <u>د ب</u> ﴾                                                          |             |
| ΥA            | ﴿ حضرت ابراہیم النظیع کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد ﴾                         | 41          |
| ٨٧            | ﴿ حضرت سمارٌه کی دعاء ﴾                                                   | 77          |
| ٨٧            | ﴿ مجبوری کے وقت کیا کرنا جاہیے ﴾                                          | ዓ <b>ም</b>  |
| ۸۸            | ﴿ حضرت سارة کی دعاء کی برکت ﴾                                             | <b>ሻ</b> ቦ" |
| ۸۹            | ﴿ گناہ کی عادت جلدی چھوٹی تہیں ہے ﴾                                       | 44          |
| ٨٩            | ﴿ بادشاه کی دوسری مرتبه گرفت ﴾                                            | YY          |
| 91            | ﴿ بادشاه کاحضرت ساره کوانعام دینا ﴾                                       | ۲۷          |
| 97            | ﴿ حضرت ابراجيم الظيلائي حضرت بإجره يت شادى ﴾                              | ۸۲          |
| 97            | ﴿ اَیک گناه ہے بیچنے کی برکت ﴾                                            | 49          |
| 91"           | ﴿ کسی کوگناہ ہے عارنددلا دَ﴾                                              | ۷٠          |
| 94            | ﴿ کسی مسلمان کے عیب کے چیچے ہیں پڑتا چاہیے ﴾                              | ۷۱          |
| 94            | ﴿ شِيخ شهاب الدين سبرور دي كي تفيحت ﴾                                     | ۷۲          |
| 94            | ﴿ دوسرول کودهو که دیئے ہے ﴾                                               | ۷٣          |
| 4∠            | ﴿ د وسرول کودهو که دیتے ہے بچو ﴾                                          | ۲۳          |
| 99            | ﴿ اَيكِ حُورِتِ كَا ايمانِ تاز وكرنے والاوا قند (امحاب اغدود كا واقعہ ) ﴾ | سم          |
| loke) h       | (قسطاول)                                                                  | ľ           |
| (+ <b>)</b> * | مربيا فتم ﴾<br>﴿ پيبي فتم ﴾                                               | ۵۷          |
| 1+1"          | ﴿ الله تعالى كامخلوق كي منتم كها تا ﴾                                     | ۲۲          |

TO CONTRACT TO THE PARTY OF THE

9

|       | <del>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</del>                 |           |
|-------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| (+)** | هِ بهم صرف الله تعالى كى قتم كھا <u> سكتے ہيں</u> ﴾              | 22        |
| (+)** | ﴿ گناه کے کام کی شم ﴾                                            |           |
| (+ ** | ﴿ الله تعالى كے علاوہ كسى كى شم مت كھاؤ ﴾                        | 4ع        |
| ۱۰۱۳  | ﴿ دوسری قتم ﴾                                                    | ۸۰        |
| ۱۰۴۲  | ﴿ تيسرى شم ﴾                                                     | ΛI        |
| ۱۴۴۲  | ﴿ ثَابِر ہے مراد ﴾                                               |           |
| 1+0   | چ چونی شم که<br>چونی شم که                                       | ۸۳        |
| 1+4   | ﴿مشہود <u>ے</u> مراد ﴾                                           | ۸۳        |
| 1+4   | ﴿ عرفه کے دن روز ہ رکھنے کی فضیلت ﴾                              | ۸۵        |
| 1+4   | ﴿ بيرواقعه كب بموا؟ ﴾                                            | ΥA        |
| 1+4   | ﴿ برے لوگوں ہے بچنا جاہیے ﴾                                      | ۸۷        |
| 1+4   | ﴿ ہماری دینی بہنوں کی حالت ﴾                                     | ۸۸        |
| 1•A   | ہ جاد وگر کی ایک درخواست اڑ کے کے بارے میں ﴾                     | <b>A9</b> |
| (1+   | ﴿ الله تعالى كالمجيب نظام اوراس كى كتاب كى نورانىيت ﴾            | 9+        |
| ())   | هِ ہمیں اپنے بچوں کے time table کی خاص فکر کرنی جاہیے ﴾          | 91        |
| 111   | ﴿ بِحُولَ كُواللَّهُ تَعَالَى كَاوِلَى بِنَائِے كَاطِرِيقِتِهِ ﴾ | 97        |
| III   | ﴿ بِحُول کے بارے میں ہماری ایک بری عادت ﴾                        | 92        |
| III   | ﴿ خَادِم رسول مَعْرِت الْسِ رَبِينِهِ كَ مُخْتَرِ حَالات ﴾       | 90        |
| ll (* | ﴿ میاں جی نورمحمصنجھا نویؒ کے ذکراور صحبت کی برکت ﴾              | 90        |
| 110   | ﴿معصوم بچیہ کے سامنے دوچیزیں ﴾                                   | 97        |

|                                                  | COMPANIES COMPAN |               |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| (14                                              | ﴿امتحان كاائيك عجيب موقع ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4۷            |
| 114                                              | ﴿جَلَّ بدر مِن آ پِﷺ كَا كَكُر يُعِينَكُنا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9/            |
| 114                                              | ﴿ آپﷺ کی عجیب شان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 99            |
| UA                                               | ﴿ آپﷺ کےمقام ومرتبہ کی دوسری مثال ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ++            |
| IIA                                              | ﴿ بَم بِهِتِ خُوثِ نَصِيبِ بِينٍ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1+1           |
| 119                                              | ﴿ ایک اورخوش صیبی کی بات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+4           |
| Iř•                                              | ﴿ بِحَيالٍ مرتبه درود شريف پڑھنے کی نضيلت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ! <b>+</b> #* |
| ir•                                              | ﴿ ٱبِ ﷺ كَا ثِرُ هِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1+14          |
| 11"+                                             | ﴿الله تعالى كے نام كى بركت ہے جانور مركبا﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1+4           |
| 111                                              | ﴿ الله تعالى كو پيارے نام ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | +¥            |
| ITT                                              | ﴿ بچوں کوسیکھانے کی بات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1•4           |
| 177                                              | ﴿ مَدِينِ افطاری كے وفت عرب بچول كی خدمت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I•Λ           |
| 144                                              | ﴿ جنت کمانے کا بہت آ سان راستہ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1+9           |
| 1111                                             | ﴿ بادشاہ کے ایک اندھے آ دی کا واقعہ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>  +</b>    |
| 144                                              | ﴿ الله تعالى كے نيك بندے برخلم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ]((           |
| 182                                              | عوایک مورت کا ایمان تاز وکرنے والاوا قند (امحاب اخدود کا واقعہ) ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٠,            |
| '   <del>                                 </del> | (تطروم)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | l'            |
| 19"4                                             | ﴿ معصوم بِحِیکُوْلَ کرنے کی بادشاہ کی سازش ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 111           |
| 117"+                                            | ﴿ ایمان کے خاطر بھی مثمنی ہوتی ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 111**         |
| ()*1                                             | ﴿ بِحِيكُو بِهِمَا رُبِرِ لِے جِانًا ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 116           |

| الا الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | AND                   |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------|--------------|
| الا فریح نے این تحقیق کاطریقہ فود بتایا پہا اللہ اللہ تعلق کا اللہ اللہ تعلق کے سات اوراس کی برکت پہا اللہ اللہ تعلق کی متجادت اوراس کی برکت پہا اللہ اللہ تعلق کی دوز پر دست تھیمیتیں پہا اللہ تعلق کی دوز پر دست تھیمیتیں پہا اللہ اللہ تعلق کی دوز پر دست تھیمیتیں پہا اللہ اللہ تعلق کی دوز پر دست تھیمیتیں پہا اللہ اللہ تعلق کی دوز پر دست تھیمیتیں پہا اللہ اللہ تعلق کی دوز پر دست تھیمی بٹنا اور پھوٹے بیکے کا بولنا پہلے اللہ اللہ تعلق کی میریا تی پہلے اللہ اللہ اللہ تعلق کی کرنے اورا میاں نہ لاتے پر اللہ تعلق کی پکڑ کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ırr   | ﴿ بِحِيَوْلِ كَرِنْے كا دوسرا پلان ﴾                      | ۵۱۱          |
| الا ﴿ ایمان قربانی سے پھیا ہے ہوا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IPT   | ﴿ دعاء کی برکت ہے مصیبت دور ہوجاتی ہے ﴾                   | 114          |
| ا الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IPP   | ﴿ بِحِينَ السِّخِلِّ كَاطَرِ يَقِدْ خُودِ بِتَامِا ﴾      | 114          |
| ۱۳۲ ﴿ الشَّرْقِيلُ كَلَ وَوْرَ رِوسَتُ فِيمِينَ ﴾  ۱۳۸ ﴿ الشُّرْقِيلُ كَلَ وَوْرَ رِوسَتُ فِيمِينَ ﴾  ۱۳۸ ﴿ الشَّرْقِيلُ كَلَ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                             | lbla. | ﴿ بِحِدِی شہادت اوراس کی بر کت ﴾                          | ПA           |
| الا (الشرق الى دوزيروست ميميتين ) الا (الشرق الى دوزيروست ميميتين ) الا (التير خوش كى بات ) الا (التير خوش كى بات ) الا (باره بزار مسلمانو ل كوبلاد با (التير المسلمانو ل كوبلانا ) الا (التير قالى كي مسلمانو ل كرماته مدد ) الا (التير قالى كي مسلمانو ل كرماته مدد ) الا (التير قالى كي مبرباني ) الا الا (التير قالى كي مبرباني ) الا الا (التير قالى كي مبرباني ) الا الا (التير قبيب بات ) الله (التير قبيب بات ) الا (التير قبيب بات ) التير في التير   | د۳۱   | ﴿ ایمان قربانی ہے پھیاتا ہے ﴾                             | 119          |
| الاسم (ایک خوشی کی بات ) الاسم الوس کوجلاد یا ) الاسم (اسم الوس کوجلاد یا ) الاسم (اسم الوس کوجلاد یا ) الاسم (اسم الوس کوجلاد یا ) الاسم (الدین کا الاسم الوس کے ساتھ مدد ) الاسم (الدین کا کی مسلمانوں کے ساتھ مدد ) الاسم (الدین کا کی میر یاتی ) الاسم (الدین کا کی میر یاتی ) الاسم (الدین کا کی کرز کی الدین کا کی کرز کی کا کی کا کی کا کی کا کی کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | (P**Y | ﴿ بادشاه كاخندن كهدوانا ﴾                                 | 14.4         |
| اله اله الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ITA   | ﴿ الله تعالى كى دوز بروست تفيحتيں ﴾                       | 141          |
| الا (ایک عورت کا بیتی بننااور بیمو فی بیکا بولنا) الاس الله عورت کا بیکناور بیمو فی بیکا بولنا) الا الله الله تعالی کی سلمانوں کے ساتھ مدد کی الا الله الله تعالی کی میر بانی کی الا الله الله تعالی کی میر بانی کی الله الله الله تعالی کی میر بانی کی الله الله الله تعالی کی میر بات کی الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMA   | ﴿ ایک خوشی کی بات ﴾                                       | 144          |
| ۱۳۱ ﴿ الله تعالى كى مسلمانوں كے ماتھ مدد ﴾  ۱۳۱ ﴿ الله تعالى كى ميريانى ﴾  ۱۳۲ ﴿ الله تعالى كى ميريانى ﴾  ۱۳۲ ﴿ توبيت كرنے اور ايمان ندلانے پر الله تعالى كى يكڑ ﴾  ۱۳۸ ﴿ الله عجيب بات ﴾  ۱۳۵ ﴿ الله علي تعيين على مارى لئة يوى تعيين على الآمرين تعيين على الآمرين تعيين على ماركرنى جائے ﴾  ۱۳۹ ﴿ يَكُول كى تربيت اولاد كے بارے عمل أيك حديث ﴾  ۱۳۲ ﴿ توبيت اولاد كے بارے عمل أيك حديث ﴾  ۱۳۲ ﴿ ووسرى حديث ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1179  | ﴿ باره ہزارمسلمانوں کوجلادیا ﴾                            | 144          |
| الا الشرق الى كام برياني ﴾      الا الشرق الى كام برياني ﴾      الا الله توبه تذكر نے اورا يمان خدلا نے پر الله تعالى كى پكڑ ﴾      الا الله توبه بات ﴾      الا الله تاب توب كام برى توب تاب كام برى تاب تاب تاب كام برى تاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ırq   | ﴿ ایک عورت کا چیچیے ہٹناا ور چیوٹے بچے کا بولنا ﴾         | ١٢٢          |
| ۱۳۲ ﴿ توبه ندكر نے اور ايمان ندلا نے پر اللہ تعالى كى پكڑ ﴾  ۱۳۸ ﴿ آيك بجيب بات ﴾  ۱۳۹ ﴿ آيل بورى سورت بيمل مارى لئے يودى تقييمت كى يا تيمل بيل ﴾  ۱۳۹ ﴿ آيل بقيمت ﴾  ۱۳۹ ﴿ آيل بقيمت ﴾  ۱۳۹ ﴿ آيل كَ تربيت اولا و كے بارے ميمل آيك مديث ﴾  ۱۳۲ ﴿ تربيت اولا و كے بارے ميمل آيك مديث ﴾  ۱۳۲ ﴿ ووسرى مديث ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ll.•  | ﴿ الله تعالى كي مسلمانوں كے ساتھ مدد ﴾                    | IFO          |
| ۱۳۸ ﴿ ایک بجیب بات ﴾ ۱۳۹ ﴿ ایل بوری سورت بیل بھاری کئے بروی تعیدت کی یا تیل بیل ہیں ﴾ ۱۳۹ ﴿ ایک تعیدت کی یا تیل بیل ہیں ﴾ ۱۳۹ ﴿ ایک تعیدت کی اتیل بیل ایک است ﴾ ۱۳۹ ﴿ ایک تعیدت کی بجین بیل فکر کرنی چاہیے ﴾ ۱۳۹ ﴿ بجول کی تربیت اولا و کے بارے ٹیل ایک صدیث ﴾ ۱۳۲ ﴿ تربیت اولا و کے بارے ٹیل ایک صدیث ﴾ ۱۳۳ ﴿ ووسری صدیث ﴾ ۱۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ומיו  | ﴿ الله تعالى كى ميريانى ﴾                                 | 14.4         |
| الم الم يورى سورت عن مهارى لئة يولى تقييمت كى يا تيس بيس كا الم الم الم يولى تقييمت كى يا تيس بيس كا الم الم الم الم الم الم الم الم الم ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۱۳۲۲  | ﴿ توبه نه کرنے اورا بمان نہ لانے پر اللہ تعالی کی پکڑ ﴾   | II⁄2         |
| ۱۳۰ (ایک تقییمت که ۱۳۰ ۱۳۰ (ایک تقییمت که ۱۳۰ ۱۳۰ (ایک تقییمت که ۱۳۰ ۱۳۱ (ایک تقییمت که ۱۳۰ ۱۳۲ (ایک تاب که ۱۳۰ این تاب تاب اولاد کے بارے شن ایک حدیث که ۱۳۳ (دوسری حدیث که ۱۳۸ (دوسری دوسری دو | 164   | ﴿ ایک بحیب بات ﴾                                          | ItA          |
| ۱۳۱ هنگول کار بیت کی بچین می مین فکر کرنی چاہیے ﴾ ۱۳۱ هنگول کی تربیت کی بچین می مین فکر کرنی چاہیے ﴾ ۱۳۲ هنگول کی تربیت اولا و کے بارے میں ایک صدیت ﴾ ۱۳۸ هنگول مدیت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۲۵   | ﴿ اس بوری سورت میں ہماری لئے بروی تقییحت کی یا تنیں ہیں ﴾ | 144          |
| ۱۳۲ هر تبدت اولا د کے بارے میں آیک مدیث ﴾  ۱۳۲ هر دوسری مدیث ﴾  ۱۳۳ هر دوسری مدیث ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 110   | ﴿ اَيَكُ تَقِيحت ﴾                                        | ( <b>P</b> * |
| ۱۳۳ ﴿ دوسرى عديث ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IL, A | ﴿ بِحِول کی تربیت کی بچین ہی میں فکر کرنی چاہیے ﴾         | ( **         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 162   | ﴿ تربیت اولا و کے بارے میں ایک صدیث ﴾                     | 1977         |
| ۱۳۲۷ که تیبر ک مدرث که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IPA   | و دوسری صدیث ﴾                                            | سهموا        |
| \                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IMV   | ﴿ تيسري مديث ﴾                                            | الملم        |

12

|      | さい・グラン さいくけつ さいくけつ さいりけつ さいりけつ さいりょうさ           |        |
|------|-------------------------------------------------|--------|
| IMA  | چ<br>چې مديث په                                 | ıra    |
| IMA  |                                                 | וצייוו |
| 1779 | ﴿ چھٹی مدیث ﴾                                   | 172    |
| 1779 | ﴿ ساتویں حدیث ﴾                                 | 1PA    |
| 16.4 | ﴿ ٱلْحُوبِ مديث ﴾                               | IMA    |
| 10+  | ﴿ تُوي مديث﴾                                    | 104    |
| 10+  | ﴿ دسوین صدیث ﴾                                  | الما   |
| 10+  | ﴿ گيار ۾ ين صديث ﴾                              | איחו   |
| 14+  | ﴿ بار ہویں مدیث﴾                                | سلاماا |
| 100  | ورودشريف كي فضيلت ﴾                             | ۵      |
|      | (قسطاول)                                        |        |
| rai  | ﴿ حوض کوثر اوراس کے متحق ﴾                      | الداد  |
| rai  | ﴿ کوٹر کے پانی میں بڑی خوبی ﴾                   | Ira    |
| 104  | ﴿ حوض کوثر کی با ت <b>ن</b> یں ﴾                | المها  |
| 109  | ﴿ بحيب مديث ﴾                                   | IMZ    |
| ا ۵۹ | ﴿ خوشی حاصل کرنے کا بہترین نسخہ ﴾               | IሮA    |
| 14+  | ﴿ درورشریف کی برکت ہے اعمال پاک ہونگے ﴾         | 179    |
| 14+  | ﴿ تماز کے اخبر میں درورشریف کیوں؟ ﴾             | 10+    |
| 171  | ﴿ درود شریف کی بر کت ہے دعا وقبول ہوگ ﴾         | ا۵ا    |
| 171  | ﴿ درود شریف کی برکت ہے اللہ تعالی راضی ہو نگے ﴾ | 147    |

| or the second second | <u>ም መንጣር እን የተመጠመው ም ም ለሽጣርው 4ን ም ለንጣርው 45 ም ለንጣርው 47 ም</u> |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------|------|
| ואר                  | ﴿ ورورشر بف كى بركت ہے خبرات وصدقه كا ثواب ﴾                 | 100  |
| ואר                  | ﴿ اَيِكِ عِجِيبِ واقعه ﴾                                     | ۱۵۴  |
| ואר                  | ﴿ مرحومین کو در دوشریف پرژه کرایصال ثواب کر ہے ﴾             | 100  |
| IAD                  | ﴿ حضرت مِلْ كاوا قعه ﴾                                       | 101  |
| ודרו                 | ﴿ ورود شریف قبر کے عذاب ہے حفاظت کا ذریعہ ہے ﴾               | 104  |
| 174                  | ﴿ حصرت ابوالفضل قوما كَيراً بِ الله كاسلام ﴾                 | ۱۵۸  |
| IYA                  | ﴿ درودشریف کی برکت ہے پل صراط پر حفاظت ﴾                     | 109  |
| 12+                  | ﴿ عبرت خيز واقعه ﴾                                           | 14+  |
| 12+                  | ﴿ سودكاو بال﴾                                                | 141  |
| 121                  | ﴿ ورودشریف کی برکت ہے عذاب ہے حفاظت ﴾                        | 144  |
| 141                  | ﴿ سوم تنبه درود شريف پڑھنے کی فضیلت ﴾                        | 145  |
| 124                  | ﴿ ورودشریف کی برکت ہے آپ ﷺ کی مبارک باوی ملی ﴾               | יזצו |
| 120                  | ﴿ درودشریف کی فضیلت ﴾<br>(قسط دوم)                           | ч    |
| 144                  | ﴿ جمعه کا دن چمکتا ہوا دن ہے ﴾                               | arı  |
| 144                  | ﴿ اعمال قبول ہوجائے اس کی دعاء کرتے رہنا جاہیے ﴾             | 144  |
| 14                   | و عمل قبول ہونے کی علامت ﴾                                   | 142  |
| 149                  | ﴿ درود شریف الله تعالی کے پہال قبول ہوہی جاتا ہے ﴾           | ۸۲I  |
| ۱۸۰                  | ﴿ ایک عمل ایبا ہے جوخود اللہ تعالی کرتے ہیں ﴾                | 144  |
| IAI                  | ﴿ ایک درورشریف کی برکت ہے جالیس تعتیں ﴾                      | +كا  |

| اکما چیب حدیث المحالات کور در در شریف کی گریم کا کا کرد کرد کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      | CONTRACTOR |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| المه المهرور ورثریف ہے ہے المهرور ورثریف ہے ہے المهرور ورثریف ہے ہے المهرور ورثریف راحت و سکون کا ذریعہ ہے ہے المهرور ہور کر نفسی کی برکت ہے ہا راا کرام ہے المهرور ہور کر نفسی کی برکت ہے ہا راا کرام ہے المهرور ہور کر نفسی کے المهرور ہور کر نفسی کے المهرور ہور کر نفسی کے المهرور ہور شریف کے فواکد ہے المهرور ہور ہور شریف کے فواکد ہے المهرور ہور شریف کے خواکد ہے المهرور ہور شریف کی خواکد ہے المهرور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور ہور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 141  | ﴿ عجيب مديث ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | JAI  |
| المها المهادي | ۲∠ا  | ﴿ قيامت ك دن حضرت ني كريم ﷺ كقريب جكه حاصل كرنے كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IAY  |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | <sup>بہ</sup> ہترین ذریعہ درود شریف ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۳۱۷  | ﴿ درو دِشریف راحت وسکون کا ذر لیہ ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | tΛt  |
| ۱۸۳       ﴿ المَا الله مِعْرِت مُولا تأسين المحمد في كاواقعه ﴾       ۱۷۷         ۱۸۵       ﴿ مير _ گھر کي سعادت ﴾       ۱۷۸         ۱۸۷       ﴿ درورشريف ك قواكد ﴾       ۱۷۹         ۱۸۷       ﴿ درورشريف ك قواكد ﴾       ۱۸۹         ۱۸۷       ﴿ درورشريف ك قواكد ﴾       ۱۸۰         ۱۸۷       ﴿ درورشريف بهترين نخر چ ﴾       ۱۸۱         ۱۸۸       ﴿ تيرت الكيز واقعه ﴾       ۱۸۳         ۱۸۹       ﴿ درود تنجينا كي بركت ﴾       ۱۸۹         ۱۹۰       ﴿ درود تنجينا كي بركت ﴾       ۱۸۵         ۱۹۰       ﴿ درود تنجينا كي بركت ﴾       ۱۸۲         ۱۹۲       ﴿ درود تنجينا كي بركت ﴾       ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146  | ﴿ درودشريف كى بركت بيهارااكرام ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I۸۳  |
| ۱۸۵       ﴿مير _ گھر کي سعادت ﴾       ۱۷۸         ۱۸۲       ﴿ حضرت مد ان كتيركات ﴾       ۱۷۹         ۱۸۷       ﴿ درورشريف _ كواكد ﴾       ۱۸۹         ۱۸۷       ﴿ دروزاند بيچاس مرتبددرودشريف بهترين نخد _ ﴾       ۱۸۱         ۱۸۸       ﴿ يَيَارِي _ شقاء كے لئے درودشريف بهترين نخد _ ﴾       ۱۸۲         ۱۸۸       ﴿ تيرت اگيز واقعہ ﴾       ۱۸۲         ۱۸۹       ﴿ حضرت رفا گئي کا واقعہ ﴾       ۱۸۳         ۱۸۹       ﴿ وروو تنجينا کي برکت ﴾       ۱۸۵         ۱۹۰       ﴿ ورود تنجينا کي برکت ﴾       ۱۸۲         ۱۹۲       ﴿ وسنی وشام دی مرتبہ درودشریف پڑھنے کی فضیلت ﴾       ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | V    | ﴿ آپﷺ بِمِن زندہ ہے﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۱۸۳  |
| ا المعالى الم | IΖY  | ﴿ شَيْحُ الاسلام حضرت مولا ناحسين احمد مد في كاواقعه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | I۸۳  |
| ا۸۷       ﴿ درورشریف کے فواکد ﴾       ۱۸۰         ۱۸۷       ﴿ دوزاند بچپاس مرتبه درووشریف بهترین نشند ہے ﴾       ۱۸۱         ۱۸۸       ﴿ بیاری ہے شفاء کے لئے درووشریف بهترین نشند ہے ﴾       ۱۸۲         ۱۸۸       ﴿ بیاری ہے شفاء کے لئے درووشریف بهترین نشند ہے ﴾       ۱۸۲         ۱۸۹       ﴿ مصرت رفائی کا واقعہ ﴾       ۱۸۳         ۱۸۹       ﴿ معرت رفائی کا عجیب قصہ ﴾       ۱۸۹         ۱۹۹       ﴿ دروو تنجینا کی برکت ﴾       ۱۸۷         ۱۹۲       ﴿ دروو تنجینا کی برکت ﴾       ۱۸۲         ۱۹۲       ﴿ دروو تنجینا کی برکت ﴾       ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 144  | ﴿میرےگھر کی سعادت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/4  |
| ۱۸۰ ﴿ روزاند بجهاس مرتبه درووشريف پڑھنے کی نضيلت ﴾ ۱۸۱ ﴿ بياری ہے شفاء کے لئے درووشريف بهترين نسخه ہے ﴾ ۱۸۲ ﴿ جيرت انگيز واقعہ ﴾ ۱۸۳ ﴿ حضرت رفائی کا واقعہ ﴾ ۱۸۳ ﴿ حضرت رفائی کا واقعہ ﴾ ۱۸۹ ﴿ علامہ جائی کا عجيب قصہ ﴾ ۱۸۹ ﴿ علامہ جائی کا عجيب قصہ ﴾ ۱۸۹ ﴿ دروو تنجينا کی برکت ﴾ ۱۹۹ ﴿ حضح وشام دَس مرتبہ درودشريف پڑھنے کی فضیلت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IΔA  | ﴿ حضرت مد فی کے تیمرکات ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | YAL  |
| ۱۸۱ هو نیماری نے شفاء کے لئے درود شریف بہترین نسخہ ہے کہ الملا میں الکیز واقعہ کہ المد المحمد المحم | 14   | ﴿ درورشریف کے فوا مد ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 147  |
| ۱۸۲ هر حضرت رفا می کاواقعه که ۱۸۳ هر حضرت رفا می کاواقعه که ۱۸۹ هر حضرت رفا می کاواقعه که ۱۸۹ هما ۱۸۹ هما ۱۸۹ هما ایم کام مجیب قصه که ۱۸۹ هما کام مجیب قصه که ۱۸۹ هما کام کام مجیب قصه که ۱۹۹ هما ۱۸۵ هما کام کام مرتبه در و درشریف پر صنح کی فضیلت که ۱۸۲ هم صنح وشام دی مرتبه در و درشریف پر صنح کی فضیلت که ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/4+ | ﴿ روزاند بِحِياس مرتبه دِرووشريف پڑھنے کی فضیلت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IAZ  |
| ۱۸۳ هزشرت رفائی کاواقعه کې ۱۸۳ هالمه میاکی کاعجیب قصه کې ۱۸۹ هالمه میاکی کاعجیب قصه کې ۱۸۹ هماله میاکی کاعجیب قصه کې ۱۸۹ هوروو تنجینا کی برکت کې ۱۹۹ هوروو تنجینا کی برکت کې ۱۹۲ هو میم وشام دس مرتبه در و د شریف پر جینے کی فضیلت کې ۱۸۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ΙΛΙ  | ﴿ بِمَارِي ہے شفاء کے لئے درودشریف بہترین نسخہ ہے ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | IAZ  |
| ۱۸۳ ﴿ علامه جائ کا عجیب قصه ﴾ ۱۸۳<br>۱۹۰ ﴿ درود تنجینا کی برکت ﴾ ۱۸۵<br>۱۸۲ ﴿ صبح وشام دس مرتبه درود شریف پڑھنے کی فضیلت ﴾ ۱۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IAY  | ﴿حيرتانگيزواقعه﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IAA  |
| ۱۸۵ ﴿ درود تنجينا کي برکت ﴾ ۱۸۵ ﴿ درود تنجينا کي برکت ﴾ ۱۹۳ ﴿ ۱۹۳ ﴿ صبح وشام درس مرتبه درود شريف پڙھنے کی فضيلت ﴾ ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | I۸۳  | ﴿ حضرت رفاعی کاواقعه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/4  |
| ۱۸۲ ﴿ صبح وشام دس مرتبه درود شریف پڑھنے کی فضیلت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IAM  | ﴿علامه جائ كاعجيب قصه ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/19 |
| ······································                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 184  | ﴿ وروو تنجينا كى بركت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19+  |
| واخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | YAI  | ﴿ صبح وشام دس مرتبه درو دشريف پڙھنے کی فضيلت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197  |
| T T T T T T T T T T T T T T T T T T T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | واخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |

☆....☆....☆

# يبش خدمت

استاذ الاساتذ ہ حضرت مولانا حافظ الحائ غلام محمدا بن ابراہیم ملال آپ کی ولاوت: اس جولائی ، ۱۹۳۰ء میں نانی نرولی جنگے سورت میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم اور حفظ کی تحمیل وطن ہی میں حاصل کی ، نانی نرولی کے ایک مشہور حافظ صاحب'' حافظ اسحاق ابن ابراہیم دیسائی'' آپ کے درجہ کے حفظ کے استاذ ہے ، پھر آپ دار العلوم دیو بندتشریف لے گئے اور دور ہ حدیث تک کھمل تعلیم وہی حاصل کی ۔

وقات: ۲۰۱۷ رمضان الهارک ۱۳۳۱ هے بمعرات بمطابق ۲ رستمبر ۲۰۱۰ و ابھیل ضلع توساری میں ہوئی ، بماری معلومات کے مطابق آپ نے تدریس کی ابتداء مدرسه مقاح العلوم تراج میں کی ، پھر جامعہ اسلامی تعلیم الدین و ابھیل میں تشریف لائے اور تقریباً ۲۰۱۰ سال آپ نے تدریسی خدمات انجام دی ، جامعہ و ابھیل سے منتعفی ہونے کے بعد مدرسہ اصلاح البنات ہملک میں آپ نے کھے عرصہ تدریسی خدمات انجام دی۔

مرحوم کا درس بڑا نرالا ہوتا تھا، خصوصاً کٹر الدقائق ایک طویل عرصہ تک آپ کے ذربے درس رہی ، کنر کی دقیق ہے وقیق عبارتیں بہت ہی ہمل انداز میں طلباء کو سمجھا دیا کرتے تھے، ابتدائی سال میں جس ہمولت کے ساتھ کنر کی عبارت حل کراتے تھے، بالکل اس ہمل انداز ہے سال کے آخری ایام میں جب کے درس کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، جب بھی اس طرح آسان کر کے عبارت سمجھا دیا کرتے تھے، اردوز بان بولنے کا ڈھنک بہت ہی نرالا تھا، بہت ہی نرالا تھا، بہت ہی نوالا تھے، ترجمہ ایک خاص لہجہ تھا، بہت ہی نوالا ہے کرتے تھے، اردو بولتے تھے، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھاتے وقت ، ترجمہ ایک خاص لہجہ سے کرتے تھے، اور پردعب، باوجاہت ، نورانی شکل وصورت کی وجہ سے طلباء کو بھی آپ کے سامنے لغویات کی ہمت نہیں باوجاہت ، نورانی شکل وصورت کی وجہ سے طلباء کو بھی آپ کے سامنے لغویات کی ہمت نہیں باوجاہت ، نورانی شکل وصورت کی وجہ سے طلباء کو بھی آپ کے سامنے لغویات کی ہمت نہیں

ر برقی تقل ہے۔ ہوتی تقل ہے۔

اخلاص کا حال میتھا کہ گنز کے حواثی ہے جب کوئی بات بیان کرنی ہوتو حاشیہ نہر کے ساتھ سیدھا طلباء کو حاشیہ بن ہے عبارت پڑھ کرحل کراتے تھے،اور ترجمہ پڑھاتے وقت ترجمہ شیخ الہندسامنے ہوتا، کیکن ترجمہ آسان اور عام انداز کا ہوتا، دوران درس آپ کا تکیہ کلام''میں نے کہا'' بیہوا کرتا تھا، درس میں ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ غیر مقلدین کوائل عدیث کہنے کی وجہ بھی آپ لوگوں نے سوچی؟ پھر خود فرمایا: کہ کسی مسئلہ کے متعلق متعدد روایات ہوتو ان میں ناشخ منسوخ ،مقدم مؤخر،اورتطبیق کا لحاظ کئے بغیر طبیعت کو جس میں روایات ہوتو ان میں ناشخ منسوخ ،مقدم مؤخر،اورتطبیق کا لحاظ کئے بغیر طبیعت کو جس میں آسانی گئے ایس ایک عدیث کو لے لینا اور اس پرضد کرکے اڑ جانا ،اس لئے نام ہوگیا اہل معدم ہوگیا۔

سبق بین تعییکا نداز بھی پردا نرالاتھا، ایک مرتبہ دوران درس ایک طالب علم کوزور ہے ہوا خارج ہوئی ، تواس پر دوسرے طالب علم کوزور ہے ہنی آگئ تواس پرارشا دفر مایا،

''میں نے کہا بے حیائی پرکیا بے حیائی ہورتی ہے'' ۔ تدریس کے ساتھ ساتھ آپ بہت ماہر جلد سازجی تھے ، سالہاں سال تک جامعہ کے شعبہ جلد سازی کے در بعیہ کی ظلباء کواس کا ماہر بنادیا، مرحوم کا عطر کا کاروبار بھی خارج اوقات میں تھا، الگ الگ تتم کے عطر کو طاکر نئی خوشبو تیار کرنے میں بڑی مہارت تھی، آپ عطر کے کاروبار کے سلسلہ میں لطافت کے انداز میں کہی کہی یہ جملہ ارشاد فر ماتے''میں نے کہا کہ ہمارا کاروبار ایسا کہ ہاتھ اور کیڑے ملوث ہوتو ہی میں میں نفع ہی نفع ہی' عام طور پر دیگر نضولیات اور لغویات ہے بالکل یکسوں رہنے ہمی اس میں نفع ہی نفع ہی نفع ہی نفع ہی نام اور اور العلوم سے مہید، مدرسہ مکان کے سوا کہی اوھرادھ جانا نہیں ہوتا تھا، متعددا مراض میں طویل عرصہ رہے ، کیکن بڑے صبر سے رہتے ، کمی بیار بول کی شکایت زبان پر نہ ہوتی ، عالبًا دارالعلوم رہے ، کیکن بڑے صبر سے رہتے ، کمی بیار بول کی شکایت زبان پر نہ ہوتی ، عالبًا دارالعلوم دیو بند کے زبانہ میں ہوتا تھا، متعددا مراض میں ہی بیعت شی الاسلام حضرت مولا ناسید سین احمد دی ہوتے میں بیال بعد سے الکال کا تعدد سفر کرکے حضرت مولا ناشاہ دیو بند کے ذمانہ میں ہوتا تھا بھر سفر کرکے حضرت مولا ناشاہ دیو بند کے ذمانہ میں ہوتا تھا بھر سفر کرکے حضرت مولا ناشاہ دیو بند کے ذکر ہوت ہوتے کے بعد جلال آباد کا با قاعدہ سفر کرکے حضرت مولا ناشاہ میں جامعہ دُقابی کی سی جامعہ دُقابِ میں مقام کے دیو جلال آباد کا با قاعدہ سفر کرکے حضرت مولا ناشاہ میں میں جامعہ دُقابی کی سیال کے بعد جلال آباد کا باتا عامدہ سفر کرکے حضرت مولا ناشاہ میں میں میں مولا ناشاہ کو سیال کی سیال کو میں مولا ناشاہ کی سیال کو میں مولا ناشاہ کی سیال کو بیات کو سیال کو بیال کی بیال کی سیال کو بیال کی سیال کو بیال کی سیال کو بیال کی سیال کی سیال کی سیال کو بیال کی سیال کی سیال کو بیال کی سیال کو بیال کی سیال کی سیال کی سیال کو بیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی سیال کی کی سیال کی سیال

مسیح اللہ صاحبؑ ہے اصلاحی تعلق قائم کیا، مرحوم کی بہلی اہلیہ ہے۔

(۱) قارى فريداحمر مقيم حال زامبيا ـ

(۲) حافظ سراج احمد مقيم حال پيرس ( فرانس )

(۳) آپ کے ایک صاحب زادہ خلیل احمر کا زمانہ کلالب علمی میں انتقال ہو گیا۔

(۳)صاحبزادی فاطمہ بی بی ،آکوڑود کے بینس بھائی قاضی کے نکاح میں ہے، اس دفت ویسما میں مقیم ہے۔

(۵) فریده جو قاری بوسف نرولوی ، مدرس مدرسه اصلاح البنات کے نکاح میں

<u>ب</u>

میل اہلیہ کے انتقال کے بعد دوسرا نکاح ہوا ،ان ہے کوئی اولا دنہیں ہوئی اور وہ اب تک حیات ہے۔

بندہ کواستاذ مرحوم ہے،قر آن مجید کاتر جمہ سور ہُ یوسف سے ختم قر آن تک اور مشکوۃ شریف جلداول ،کنز الدقائق ،ٹورالانوار ،شرح تہذیب کتابیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔

ہندستان اور ہیرون ہند دنیا کے ٹی ملکوں میں بڑے بڑے علاء اور نامور مفتیان کرام آپ کے تلامٰدہ آپ کے لئے صدقہ کواریہ ہیں، اپنے خطبات کی اس چوتھی جلد کا تواب استاذ مرحوم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کررہا ہوں، اللہ تعالی آس مرحوم کی تمام دینی خدمات کو قبول فرمائے ،اورہم سب کی تعلیم ونز بیت کے لئے جومحنت کی اس کا بہترین صلی آخرت میں عطافر مائے۔

آپ مرحوم ڈابھیل سملک کے مشہور قبرستان جس میں بڑے بڑے علماء مدفون ہے وہی آ رام فرمارہے ہیں ،الٹد تعالی کی کروڑ وں رحمتیں آپ کی قبر پر نازل ہو۔

# كلمات بإبركت

استاذ العلماءاستاذي مشفقي حضرت مولانا يوسف صاحب كاوي دامت بركاتهم

تمام تعریفیں اس خالق اور قیلم کے لئے ہیں، جس نے انسان کوقوت نطق و گویائی نے عطافر مائی اور لاکھوں در ودوسلام ہواس نبی ای ای اللہ پر جس کوخود خالق نطق و گویائی نے فصاحت و بلاغت کے بلند ترین مقام سے سرفر از فر مایا اور کر وڑوں رحمتیں ہوں ان پاک نفس بندگان باصفاوم دان راو خدا پر جن کے وعظوں اور تقریروں ، بیانوں اور خطبوں نے ہر دور میں امت احمد بیکو صرافی متنقیم پر قائم رکھا، جن کی شعلہ بیانی وگرم نوائی نے لاکھوں تکوب میں زندگی کی المردوڑا دی ، جن کے گرم گرم نفس سے بے شار کشتہ ومردہ شمعیں جل آھیں : جلائمی کی المردوڑا دی ، جن کے گرم گرم نفس سے بے شار کشتہ ومردہ شمعیں جل آھیں :

البی! كيا چھيا موتا ہے ان اہل ول كے سينوں ميں (علامه قبال)

کس کو انکار ہوسکتا ہے کہ قو موں اور ملکوں کی انقلا بی تاریخ میں وعظ وخطابت کا فمایاں رول رہا ہے ،اسلامی تاریخ میں صرف 'عہد نبوت' پر ایک نظر ڈ الیے بینکٹروں واقعات مل جا کمیں گے ،جن کے پس پشت خطابت کا جو ہر کار فرما ہوگا ، چاہے کوہ صفا کی وادی ہو یا نجاشی کا در بار ، طاکف کی گلیاں ہوں یا عکاظ و ذو الجنہ کے بازار ،بدر وخنین کی سر زمین ہو یا مونہ کا معرکہ کارزار ،مدینہ کے شب وروز کے انقلا بی مواعظ ہوں یا ججنہ الوواع کا رضمتی پیغام ، ہر جگہ وعظ وخطابت کی سحر بیائی اور طلسم طرازی کا کردار صاف نظر آئے گا ،خطابت کی ایم بناء پرافسے اللمان پیغیم علیہ السلام کی لسان گوہرفشاں گا ،خطابت کی ایمیت وافادیت کی بناء پرافسے اللمان پیغیم علیہ السلام کی لسان گوہرفشاں

ے بیزریں جملے آگلاان من البیان لسحو ا

رسالت مابعالی کے اسوہ پرصحابہ مسمرام اور صحابہ کے مقدی کاروال کے نقش قدم پر چلتے ہوئے است محمد بیریں، جنہوں نے قدم پر چلتے ہوئے است محمد بیریں، جنہوں نے وعظ وخطابت کے ذریعہ دلوں کوگر مایا، آنکھوں کوئر مایا اور زندگیوں کو بدلوایا۔

مجھے نہایت خوثی اور فخر ہے کہ ان پاک طینت بندگانِ باصفا کی صف میں عزیز القدر حضرت مفتی محمود صاحب بارڈ ولی زیدمجد ہ دفضلہ (استاذ تفسیر دفقہ جامعہ ڈانجھیل) بھی شامل ہیں۔

ہر خص جانتا ہے کہ موصوف شیری بیاں خطیب و مقرر ہیں ، زمانہ کا الب علی ہی سے اس میدان کے شہر مواحظ کا شیر ہیں ، ان کی شعلہ نوا خطا بت اور دقت آمیز مواحظ کا شہرہ مجرات کے دیباتوں سے لے کر برطانیہ اور بار باڈوس کے شہروں تک ہے ، غیروں کا مجمع ہو یا اپنوں کا جوم ، سیاسی اسٹنج ہو یا روحانی منبر ، اصلاحی مجانس ہو یا در آن تغییر ، جنگ آزادی کا گرم گرم موضوع ہو یا وقوت و بلغ کا سادہ داسوز تذکیرہ ان میں کوئی الی جگہ ہے ، جہاں کے ان کے خطابت کا رنگ نہیں جتا ، یہاں خطاب شروع ہوا اور وہاں آنکھیں نم اور دل بڑم ، مجلس ضم ہوئی اور لوگوں نے چشم گریاں اور قلب ہریاں کے ساتھ اسٹھے اور کیا ہی ابیجھا مٹھے کہ زندگی بدل دینے کا فیصلہ کرا تھے ، پچ تو یہ ہے کہ ایک و نیاان کے فیض خطاب سے مستقیض ہور ہی ہے۔

ضرورت تھی کہ عزیر موصوف کے مواعظ و بیانات کو کتا بی شکل میں شاکع کر کے ان کے افاد ہے کو عام و تام کیا جاتا ، بیجد خوشی کی بات ہے کہ ان کے زریں مواعظ و بیانات سلسلہ دار زبور طباعت ہے آ راستہ ہور ہے ہیں ، زبر نظر کماب بھی اس سلسلۃ الذہب کی ایک سلسلۃ الذہب کی ایک کڑی ہے ، عزبز موصوف کا اصرار تھا کہ ہیں بھی اس پر چند کلمات تحریر کر دوں ، ما شاء اللہ ان کے مواعظ حسنہ کود یکھا پڑھا بہت ہی جامع وضیحت آ موز ، پرسوز و ہا اثر اور قائل کمل پایا۔ دعا گو جوں کہ اللہ تعالی قار ئین کو اس سے از حد فائدہ پہنچا کمیں ، ذریعہ نجات بنا کیں ، کمل کی تو فیق عطافر ما کیں اور عزیز القدر موصوف کو مزید دینی ، علمی ، اصلاحی اور ملی خد مات کی تو فیق وسعا دت عطافر ما کیں ۔ آئین بجاہ سید المرسلین

دعا گوودعا جو

محمد بوسف احمدالگاوی المظاہری غفرلہ مقیم جامعہ اسلامیة علیم الدین ڈانجیل ،نوساری پمجرات مهارر بچے الاول ۱۳۳۵ ه <u>بيش</u> لفظ

# ببش لفظ

22

#### از:صاحب خطبات

يشرالله الرخنن الرجيبر

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنامحمد خاتم النبيين وعلى اله وصحبه وعلى من تبعهم باحسان الى يوم الدين آمين. امابعد!

# ﴿ميرے اکابرنے مجھے تقریر کرناسکھایا ﴾

الحمدللد! بمچین بی سے تقریر کاشوق ہے، گھر میں علماءاوراللہ والوں کی آمد ہوتی رہتی ہے، جس کی برکت سے نیک لوگوں کی تقاریر سننا اور خودعمہ ہ عمدہ تقریر کرنا میہ دونوں ایجھے حذیفیں ہوئے۔ حذیفیں ہوئے۔

والدہ مرحومہ فرمایا کرتی تھی اور پچھاس طرح یاد بھی ہے کہ تو رات کو گھر میں سب کو جمع کیا کرتا تھا، پھرکو ئی کتاب ہاتھ میں کیکر کھڑا بہوجا تامتفرق آیات، چھوٹی سورتیں پڑھ دیتا یا پچھ دینی باتیں بول دیا کرتا بچھی بھی اس مقصد کے لئے قریبی رشتہ دارا پنے گھروں میں بھی بلا لیتے بچھی خود ہے رشتہ داروں کے بہاں جا کر گھر کے لوگوں کو جمع کرکے کھڑے ہوکر کے پچھے ہاتیں بول دیتا ،اس کے لئے بھی جمعہ کے خطبہ کے طرز پر ہاتھ میں عصا بھی ہوتا خاص کرخاندانی رشتہ دار عورتوں کو اس طرح کی چیزوں میں بڑالطف آتا۔

ہمارے یہاں بارڈولی میں''مسلم اسٹوڈن یونمین'' نامی ایک تنظیم ہے،جس کے ذمہ دار حضرات میرے بچین کے زمانہ میں عام مسلمانوں کے فائدے کے لئے علماء کی ایک تقاریراوروعظ کے پروگرام منعقد کرتے اور مداری عربیہ، اسکول، اور کالج بیں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کی صلاحیتوں کو اجا گر کرنے کے لئے اور حوصلہ افزائی کے لئے مختلف پروگرام منعقد کرتے تھے، اور اجھے خاصے انعامات بھی ویا کرتے تھے، اس طرح کی تظییں مسلمانوں کی آباد یوں میں ہونی چاہیے، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، ای تنظیم کے پلیٹ فارم سے براور بزرگوارا لحاج احمد صاحب کی بھی بڑی خدمات رہی ہیں۔

## ﴿ عوامی مجمع میں تقریر کی ابتداء ﴾

میرے کمتب اور اسکول نے بالکل ابتدائی دور میں ای تنظیم نے ایک پروگرام منعقد کیا، جس میں بولنے کی صلاحیت کوا جا گرکرنے کے لئے ایک مسابقہ رکھا گیا، مختلف عنوان بھی تنظیم کے ذمہ داروں کی طرف سے دیئے گئے، اس میں سے ایک مضمون بھائی صاحب کی وساطت سے میرے لئے طے ہوا، جس کا عنوان تھا" مجھے دیباتی زندگی پسند ہا شہری زندگی" برنی بمشیرہ اس وقت لنڈن سے وطن آئی ہوئی تھی، انہوں نے بیمضمون ہم ساجر کیا، اور برے بھائی صاحب نے اس میں کی بیشی کی، اور بیمضمون گجراتی زبان میں مرتب کیا، اور بر سے بھائی صاحب نے اس میں کی بیشی کی، اور بیمضمون گجراتی زبان میں محصہ سے رٹوالیا گیا، پھر پروگرام کی جوتاری طے تھی، اس رات میں بارڈولی کا قدیم مدرسہ اسلامیہ جواشیشن روڈ پرواقع تھا جہاں آئ کل راشن کنٹرول کی دکان ہے، اور پوراشو پیگ مول بنا ہوا ہے، اس کے بالائی بال میں ایک بڑے مجمع میں تقریر کے لئے گھڑے رہے کی با قاعدہ مضمون کھڑے ہوکر بول دیا، بیہوئی عوامی مجمع میں تقریر کے لئے گھڑے رہے کے با قاعدہ ابتداء۔

#### ﴿ میری فارس کی ابتداءاور جامعه میں داخله ﴾

بھر جس سال s.s.c جو اس وفت رسویں جماعت ہے ہوتی تھی ،اس کے امتحانات ہے فراغت ہوئی تو والدصاحب نے گھر پر فاری کی ابتدائی کتابیں شروع کروادی تھی اور شوال کے مہینہ ہے جامعہ ڈ انجیل میں داخلہ ہوا ، ہمارے یہاں جامعہ میں درجہ ً قاری دوم کے طلبہ ہے انجمن میں لازمی تقریر کی شروعات ہوتی ہے۔

بندہ نے درج فاری دوم کی پچھ کتابیں خارج میں پڑھ کر دوسرے سال سیدھے عربی اول میں داخلہ لیا،اورانجمن میں تقریر کی باری بھی لا زمی ہوئی ،الحمد دللہ بہت ہی خوشی سے اور پابندی کے ساتھ تقریر کی باری نبھانے کی سعادت حاصل ہوئی۔

#### ﴿ ابتداء تقرير سكين والطلباء كومدايات ﴾

ابتدائی مرحلہ میں تو تقاریر رٹنی ہی پڑتی ہے ، مشہور اور نامور مقریرین اور قاور علی الکام خطیبوں کی تقاریر کیسیٹ ہے ہن کراس کو رٹ لیا جاوے تو الفاظ اور تعبیر ان کا ایک بڑا ذخیرہ محفوظ ہوجاتا ہے ، بندہ کواس زمانہ میں ملامہ بمدوی کے ' فطبات مدراس' اور میر واعظ مرحوم مولا نافاروق تشمیری کی کتاب ' اسلام کا علامہ بمدوی کے ' فطبات مدراس' اور میر واعظ مرحوم مولا نافاروق تشمیری کی کتاب ' اسلام کا آفاقی پیغام' ، جیسی کتابوں ہے بہت ، بی فائدہ ہوا ، آج کل تو کتابی مارکیٹ میں ابتدائی رٹے کے قابل تقاریر کے بہت سارے مجموعی رہے ہیں ، اس ہے بھی استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ درجہ کو بی ووم ہے جامعہ کے شعبہ ' تقریر قرح یر کے سالا نہ جلسے میں تقریر کرنے کا موقع ملنا شروع ہوا ، اس سال' ہابری مسجد کی تاریخی حقیقت' پر بندے نے تقریر کی ۔ کاموقع ملنا شروع ہوا ، اس سال' ہابری مسجد کی تاریخی حقیقت' پر بندے نے تقریر کے دونوں بہت ہی اچھی تھی ، انہوں نے اپنے رفقاء کے ساتھ روزانہ بچھ وقت طے کیا تھا اردو دونوں بہت ہی اوروز بان ہول نے اورخی الفاظ ، حسین تعبیرات کے ساتھ آپسی بات چیت کہ اس وقت میں اردوز بان کے او نے الفاظ ، حسین تعبیرات کے ساتھ آپسی بات چیت کہ اس وقت میں اردوز بان ہولئی ہوئی مشق ہوئی۔

میرے مخلص دوست مولانا صادق صاحب ابن مولانا ولی الله آخچھودی صاحب سے ای طرح کی دوستی سے بندہ کو خطابت کی تعبیرات ادر عمدہ الفاظ بہت سارے سکھنے کو

جمارے یہاں مدارس میں عامیۂ طلباء غیر دری اوقات میں علاقائی زبان میں زیادہ تربات چیت کرتے ہیں ،اگر وہ بھی روزانہ کچھ نہ کچھ وفت عمدہ اردواور عربی میں ضروری آپسی بات چیت کامعمول بنالیو ہے تو بہت ہی فائدہ ہوگا۔

درجہ کو بی سوم میں جب پہنچاتو پورے ملک میں 'شاہ بانوں مقدمہ' کے نتیجہ میں 'مسلم پرسل لا ہورڈ دونوں نظیموں میں 'مسلم پرسل لا ہو' کی تحریک چلی ، جمعیت علائے ہنداور مسلم پرسل لا بورڈ دونوں نظیموں کے ذریعہ پورے ملک میں تحریک شروع ہوئی ، ہمارے جنوبی مجرات میں اس تحریک کی سر پرتی ہمارے جامعہ ڈ ابھیل کے اس دور کے مہتم ،میرے مشفق حضرت مولانا سعید احمد برزگ ہملکی فرمار ہے تھے،اس کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ گاؤں گاؤں ،شہرشہرے برزی تعداد میں شکی فرمار ہے تھے،اس کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ گاؤں گاؤں ،شہرشہرے بردی تعداد میں شکی گرام (تار) مرکزی حکومت کو احتیجا جی طور پر روانہ کئے جائے ،تار، شمل گرام اس فرمانہ میں خبر پہنچانے کا ایک تیز تر ذریعہ مجھا جاتا تھا۔

حضرت مہتم صاحب مرحوم نے اس دور کے انجین کے صدر مولا ناسلیم ایسات کمکوتری کو مکلف کیا کہ انجین میں اچھی تقریر کرنے والے طلباء کو سلم پرسٹل لا کیا ہے؟ اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس موضوع پرٹی رسائل اس کی حقیقت کیا ہے؟ اس موضوع پرٹی رسائل میں مستقل مضامین بھی شائع ہوتے ہے ، ان شائع ہو چکے ہے ، اور اسلامی ماہنا مہر رسائل میں مستقل مضامین بھی شائع ہوتے ہے ، ان سب سے مواد جمع کر کے چند طلباء سے اس موضوع پرتیاری کرائی گئی ، اور انجمن میں اس کی مشق کرائی گئی ، اور انجمن میں اس کی مشق کرائی گئی ، پھرا طراف میں مسلمانوں کی آباد یوں کی لسٹ تیار کروائی گئی اور کئی مہینوں تک مسلسل ہر جمعہ کو طلباء کو مشاف بھیوں پر دودو دکی جوڑی بنا کر کے بھیجا گیا بختلف بستی کے دمہ دار دوں کو پہلے اطلاع دی جاتی ، طلباء وہاں پہنچ کر جمعہ سے پہلے اس موضوع پر تقریر کرتے اور عام مسلمانوں کو پرسل لاکی حقیقت سمجھاتے اور تقریر کے اخیر میں ٹیلی گرام کی تقلیل ہوتی اور نماز کے بعد مسلمانوں کے ذمہ دار حضرات ڈاک خانہ جاتے اور مقامی

حضرات ،اورمقامی مسلم تنظیموں کے نام ہے احتجاجی تارمرکزی حکومت کوروانہ کرتے اس تار کامضمون جامعہ بی ہے ہم ساتھ لے کر جاتے ، جوانگریزی میں ٹائپ کیا ہوا تھا اور اس کے نیچے مجراتی میں اس کا ترجمہ تھا، پھراس تار کی رسیدات لے کرشام کوطلباء جامعہ میں واپس آتے۔

جانے والے طلباء میں سے ہر طالب علم کی کوشش ریہ ہوتی کہ اس کی وساطت سے زیادہ سے زیادہ تار ہو، اور طلباء میں آیک مسابقتی انداز بیدا ہوگیا، جمعہ کی شام کولوٹ کر جب انجمن کے صدر صاحب کو تارکی رسید اس تجمع کرائی جاتی ، تو ہرا یک دوسر سے سے پوچھتا کہ تو نے کتنے تارکرا کمیں ، اور شیچر کے دن خود حصر سے مہتم صاحب مرحوم صدر انجمن سے پوری رپورٹ لیتے ، دعا کمیں ، اور شیچ میں دوسلہ افزائی فرماتے۔

بندہ اس دفت بہت ہی کم عمر بنجیف الجسم تھااورتقریر ہوتی جذباتی جس سےعوام پر بہت ہی اثر ہوتا ،اس زمانہ میں بہت اچھی طرح یاد ہے کہ ایک ٹوٹے پھوٹے شعر سے تقریر کی شروعات کرتا:

> طفل مکتب ہوں ، نہ واعظ ہوں نہ فرزانہ صدائیں گئج آٹھی ہے دل میں سنادوں حق کا پروانہ

جس کی برکت ہے بفضل اللہ تار کی رسید بندے کی سب سے زیادہ ہوگئی ،جس کے نتیجہ میں حضرت مہتم صاحب مرحوم کی دعا کیں اور خصوصی تو جہات حاصل ہوئی۔
اسی زمانہ میں میرے استاذ محترم قاری یوسف علی صاحب پھٹٹی مقیم حال رنین (فرانس) نے شب جمعہ میں پھٹٹی میں بندے کی تقریر کا با قاعدہ انعقاد کیا، پرتنل لاء کے موضوع کے تنفلق۔

اس ہے یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ اسا تذہ کی اس طرح کی حوصلہ افز ائی طلباء کی

- مسال سے است ہی فائدے کا ذریعہ ہے۔ ترقی کے لئے بہت ہی فائدے کا ذریعہ ہے۔

﴿ طلباء كوابين اساتذه كم مشوره الله كتابين خريد في جابي

اور درجۂ عربی چہارم کے سال جب'' خطبات تھیم الاسلام'' کی ابتدائی جلدیں شائع ہوکرآئی تو قاری پوسف علی صاحب ہی کے مشورہ اور تھم سے اس کوخریدنے کی سعادت حاصل ہوئی ،اسلئے طلباء کو کتابوں کی خریدی ہیں بھی اسا تذہ سے مشورہ کرکے کرنا جا ہیے۔ ﴿ پرسنل لاء کی تحریک کے چند فو اکد ﴾

الحمد للد! ان تحرکات کے نتیجہ میں حکومت ہندنے پرسٹل لاء کے سلسلہ میں مسلمانوں کے مطالبات بردی حد تک منظور بھی کر لئے لیکن اس تحریک سے جو دوسرے فوائد ہمارے سامنے آئیں، وہ بھی بہت ہی اچھے ہیں۔

(۱) حکومتوں ہے کسی چیز کومنوانے کا ایک سا دہ سیدھا طریقہ کے خطوط اور ٹیلی گرام کی تحریک ہے بھی بہت سارے کام بنتے ہیں۔

(۲) مسلمانوں نے '' پرسٹل لاء'' کیا ہے؟ اس چیز کو سمجھا اور مسلم عوام میں ملی مسائل کے سلسلہ میں بیداری پیدا ہوئی۔

(۳ ) مدرسه دالے علماء اور عوام میں ربط بر دھ گیا۔

(س )طلباء میں عام مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہوکر بولنے کی مثق ہوئی۔

(۵)خودطلباء میں ملی مسائل کو بیجھنے کی بیداری ہوئی۔

(۲)عام مسلمانوں ہے کیسے ملے، کیسے ان سے کام کروائیں ،اس کا طریقہ سیجھنے کوملا۔

﴿ ہماری باتیں دوسروں تک پہنچانے کے دومضبوط ذریعہ ﴾

آ کے کی بات روک کراس جگرا کی اہم بات بھی عرض کر دوں ،آج ہمارے عام مسلمانوں کوشکایت ہیں کہ ہماری ہاتیں دوسروں تک پہنچانے کے ذرائع (میڈیا) ہمارے پاس نہیں ہے،تو ان کی خدمت میں عرض بیہ ہے کہ ہمارے پاس دو بہت ہی مضبوط ذرالع میں جس کی قدر کرلینی جاہیے۔ میں جس کی قدر کرلینی جاہیے۔

(۱) حالیہ اور تازہ حالات کے متعلق رہنمائی کے لئے جمعہ کا بیان ۔

(۴) مستقل اور مستقبل کی مضبوط عمارت بنانے کے لئے ہمارے پاس آنے والے مکتب یا مدرسہ کے طلباء کی ذہن سازی۔

یددو ہمارے پاس ایسے ذریعہ ہیں،جس کے ذریعہ ہم ہماری باتوں کوخوب پھیلا سکتے ہیں۔

## ﴿مضامین کی ترتیب میں اساتذہ کی رہبری﴾

خیر!بنده جس سال عربی سوم بیل تھا، جامعہ کے سالا نہ جلسہ بیل تقریر کرنے کا پہلی مرحبہ موقع ملا، جس کا موضوع تھا'' اسلام اور سائنس'' حضرت مولانا محدتقی عثانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک کتاب'' عصر حاضر میں اسلام کیسے نافض ہو' اس سے اس موضوع پر پھر پور استفادہ کیا اور میر بے مشفق استاذ شیخ الحدیث والنفسیر حضرت مولانا واجد حسین صاحب وامت برکاتہم اور دوسر بے میر بے بہت ہی مشفق استاذ اور جامعہ کے شعبہ '' تقریرہ تخریر کے سر پرست حضرت مولانا اساعیل صاحب جاسوی مدظلہ العالی نے اس تقریر میں بہت ہی ایجھا صاف نے اور تھے کر کے دیئے۔

#### ﴿میرےاستاذمحترم کااحسان﴾

میں اپنے مشفق استاذ حصرت مولا نا اساعیل صاحب جاسوی دامت برکاتہم کے احسانات کونہیں بھول سکتا کہ سالانہ جلسے دو پہر میں دیر تک چلتے رہنے ہیں،مقررمہمان مصرات حسب دستور ناشتہ سے شکم سیر ہوکر آتے ہیں اور سالانہ جلسہ کے دن جامعہ میں پتہ منہیں کیوں طلباء اور مہمان کسی کے لئے بھی جائے ناشنہ کا انتظام نہیں ہوتا ہے،استاذ محترم مہمین کیوں طلباء اور مہمان کسی کے لئے بھی جائے ناشنہ کا انتظام نہیں ہوتا ہے،استاذ محترم

حضرت مولانا اساعیل صاحب جاسوی مدظلہ العالی جواس وقت جامعہ میں ہی اپنے اہل عیال کے ساتھ مقیم تھے، ہا قاعدہ خود تلاش کر کے فجر کے بعد جھے گھر لے گئے اور بہت ہی پر تکلف ناشتہ کرایا اور ناشتہ کے دوران بار باریہ فرماتے رہے کہ جلسے میں دیرہوگ ، تجھے تقریر کرنی ہے، تجھے آگے بیٹھنا ہے، پھر جلسے ختم ہونے تک باہر نہیں نکل سکوں گے، اس لئے برابر ناشتہ کرلو، تا کہ بھوک نہ لگے، پھر تو الحمد للہ بعد والے سالوں میں بھی دور عدیث شریف تک جامعہ کے سالانہ جلسے میں تقریر کا موقع ملتا رہا ، اللہ تعالی ان اساتذہ کرام کی ان عنایتوں کا دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطافر مائے صحت و عافیت کے ساتھ ان کے ساتھ و تا دیر قائم فرمائے۔

## ﴿حضرت مهمتم صاحب كى عنايت اور حوصله افزائى ﴾

خیر! تو عربی ہوم ہیں جامعہ کے سالا نہ جلہ کی بات کرر ہاتھا، اس وقت جلہ جامعہ کی مسجد میں ہوا کرتا تھا، حضرت مہتم صاحب مرحوم اپنی معذوری کی وجہ ہے ویل چیر پر تشریف فرما ہوتے تھے، جلہ ہیں بندے کی جب تقریر چل رہی تھی ، تو حضرت مہتم صاحب کی آنکھوں سے آنسوں جاری تھے اور تقریر ختم ہوتے ہی حضرت مہتم صاحب نے اپنی بیرون ملک کی قیمتی گھڑی نکال کرعلی الاعلان بطور انعام عنایت فرمائی ، اس دور میں گھڑی وہ بھی بیرون ملک کی بہت قیمتی تحذیب جھا جاتا تھا، وہ بھی حضرت مہتم صاحب ہے مبارک ہاتھ ہی بیرون ملک کی بہت قیمتی تحذیب جھا جاتا تھا، وہ بھی حضرت مہتم صاحب ہے مبارک ہاتھ ہے اتار کرکسی طالب علم کوعنایت فرمادے تو یہ بہت بڑی بات تھی ، جلہ میں حاضرین اور بعد میں دور دور تک اس واقعہ کی خوب شہرت ہوئی ، اس سے پہلے والوں سالوں میں قاری اشرف علی کوئی اور قاری ہوئس صاحب کا دی عمدہ نعت پڑھنے پر حضرت مہتم صاحب سے گھڑی کا انعام حاصل کر چکے تھے۔

حقیقت بیہ ہے کہ ذمہ داروں اور بردوں کی اس طرح کی حوصلہ افز ائی طلباء کوآ گے

جر حداثے میں بہت ہی مفید ہے۔ بڑھانے میں بہت ہی مفید ہے۔

## ﴿ يَهِولُولَ كُواَّ كَيْرُهِا نَا حِيابِي ﴾

بندہ جب عربی جہارم میں پہنچا تو اس وقت دارالعلوم ما ٹلی والا پھروچ میں یور ہے تعتجرات کے مدارس کے مابین ایک تقریری مسابقہ ہوا ،اس میں ہر مدرسہ ہے دور ہ حدیث شریف ہے اچھی تقریر کرنے والے طالب علموں نے شرکت کی مصرف ہمارے جامعہ ڈ ابھیل سے درجہ تحربی جہارم کا بندہ ایک جھوٹا سا طالب علم تھا، موضوع تھا'' اسلام کا معاشرتی نظام''اس زمانہ میں عصر کے بعد میرے مشفق حضرت اقدیں مفتی احمہ صاحب خانپوری مدخلہ العالی کے گھر جانے کی سعادت حاصل ہوتی تھی ،حضرت نے کئی رسائل کی ورق گردانی کر کے اس موضوع برر ہنمائی فر مائی ،حضرت مہتم صاحب مرحوم کی قبر کواللہ تعالی نور ہے منور فرمائے ، وہ اس موضوع کے لئے خوب دل چپیں لے رہے تھے ،مضمون کی تیاری کےسلسلہ میں یو چھتے رہتے تھے،جب میں نے بیعرض کیا کہ ضمون تیار ہوا باتو مزیداضافوں کے لئے استاذمحتر مہولا ناابراہیم پننی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے پاس بھیجا ،موصوف نے جامعہ کے کتب خانہ ہے سادہ قلمی کتابت سے تیار شدہ ایک جھوٹا سا رساله تكال كر مجھےعنايت فر مايا ، پيدهخرت مولا ناسيد بدرعالم ميرهمي كالكھا ہوارساله تھا ،جس کا نام تھا'' جواہر الحکم' اِس رسالہ ہے اینے مضمون میں بہت سارے اضافے کئے ،اور دارالعلوم ماثلی والا کے اس مسابقہ ہے اچھا خاصہ انعام بھی حاصل ہوا۔

اس طرح میرے ان اکابر کی سرپرتی میں ،ادران کے تعادن ہے بہت پچھ حاصل ہوا، ہمیں بھی بیہ بات سکھنے کو ملی کے اپنے چھوٹوں کا اس طرح علمی تعاون یہ بھی ان کو آگے بڑھانے میں بہت ہی مفید ثابت ہوتا ہے۔

﴿ جامعه میں انا ونسری ﴾

جامعہ کے اس سال سالا نہ جلسہ میں بھی بندے کی تقریر ہوئی اور مہمان خصوصی ' بیٹنے الحدیث حضرت مولانا معین الدین صاحب گونڈ دی مراد آبادی ' (خلیفہ شخ الحدیث حضرت محدز کریاً) نے اپنے پورے وعظ کی زمین بندے کی تقریر کو بنائی اور تقریر کی شروعات ہی ہے عزیز محمود ہارڈ ولی نامی ایک طالب علم نے تقریر میں سیکہا ، سیکہا ں ، اس طرح پورا وعظ فرماتے رہے ، سیکھی چھوٹوں کی حوصلہ افزائی کا ایک انوکھا انداز ہے۔

درجه محربه پنجم کے سال جامعہ کا سالانہ جلسہ آبک انو کھے انداز میں ہوا، جامعہ کی مىجد كوچپوژ كرجامعه كے وسيج ميدان ميں سالانه جلسه منعقد ہوا، جس ميں اكابر علماء كي ايك بزى جماعت موجودهي بخصوصا باكتان سے حضرت مولا ناحكيم محداختر صاحب نوراللدمرقده اینے پورے قافلے کے ساتھ تشریف لائے تھے، اسی طرح دارالعلوم دیو بند کے میرے استاذ يشخ الحديث استاذ الاساتذه مولانا نصيراحمه خال صاحب نور الثدمرقده ، مدرسه مظاهر علوم سہار نپور ہے حضرت مولانا سیدسلمان صاحب مظاہری مدخلہ العالی ،اور حضرت مولاناطلحہ صاحب دامت برکاتهم اور ندوۃ العلماء لکھنوں سے حصرت مولانا سیدسلمان حسینی ندوی تشریف لا کیں تھے،اور مجرات کے نامورعلاء کی ایک بڑی جماعت موجودکھی ،خصوصاً مفتی سیدعبدالرحیم صاحب لا جپوری بھی اس جلسہ میں تشریف لائے تھے،حضرت مہتم صاحب مرحوم نے پہلے ہی ہے مجھے فر ما دیا تھا کہ تجھے اس سال''ختم نبوت اوررد قادیا نیت'' کے موضوع پر تقریر کرنی ہے، گویا اس اہم ترین موضوع ہے ول چیسی حضرت مہتم صاحب مرحوم کی تو جہات کی برکت ہے اس زمانہ ہے دل میں راتخ ہوگئ تھی ،اللہ تعالی اس اہم ذمہ داری کوزندگی کی آخری گھڑی تک نبھانے کی توفیق اور سعادت نصیب فر مائے۔

اس زماندمیں جامعہ میں دستوریہ تھا کہ مختلف انجمنوں کے جلسوں میں دور ہُ حدیث شریف کے طلباء انا وُنسری اور نظامت کے فرائض انجام دیتے تھے ،اس دستور کے خلاف استاذمحتر م امام الفن قاری ومقری احمد اللہ صاحب بچاگل پوری دامت برکاتہم العالیہ نے درجہ کے ششم ہی ہے المجمن لجنۂ القراء کے جلسوں میں انا ؤنسری کی خدمت حوالے فر مائی ،اس سے میکٹھم ہی سے المجمن کجنۂ القراء کے جلسوں میں انا ؤنسری کے خدمت حوالے فر مائی ،اس ہے۔ ریکا م بھی سیجھنے کوئل گیا۔اور حضرات اکا برکی توجہ ہے آج تک وہ سلسلہ جاری ساری ہے۔ ﴿ انا وُنسری کے متعلق ہیجھ ضروری ہاتیں ﴾

جود هزات جلسوں کی نظامت سنجالتے ہیں وہ یادر کھے کہ اناؤنسری کے لئے پچھ ضروری ہا تیں ہم نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں اور دوران جلسہ اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اناؤنسری تو زبانی ہی یو لئے ہے اچھی لگتی ہے، آج کل انحطاط کا اثر ہر شعبہ پر ہے تو اس بات سے بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے طلباء اور نئے فارغ علماء چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں بھی اناؤنسری کی ہاتیں پوری لکھ کرلاتے ہیں، اور اندرد کھود کھ کرایک ایک بات ہو لئے ہیں، اور اندرد کھود کھ کرایک ایک بات ہو لئے ہیں، اور اندرد کھود کھ کرایک ایک بات ہو لئے ہیں، جو بہت ہی عیب کی بات ہو اور بعض مرتبہ پہلے ہے تیار کھی لکھائی ہاتوں کو پڑھتے جانے میں حالت یہاں تک ہو جاتی ہے کہ نہ آئے ہوئے مہمانوں کا بھی شکر بیادا ہور ہا ہاور پہلے سے جن کی آمد طے نہ ہوا ور وقت پر کسی نامور ہزرگ کی حاضری ہو جاتی ہو یا کوئی اور اہم چیز پیش آ جاتی ہے تو اس کے تذکرے سے اناؤنسری اکثر خالی رہتی ہو جاتے ہے، اور اب تو انحطاط کا حال یہ ہے کہ کے شکریہ کے کلمات بھی لکھ کر کے پڑھے جاتے ہیں، اس لئے اس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے کے جاسہ کی نظامت اور اناؤنسری محنت ہیں، اس لئے اس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے کے جاسہ کی نظامت اور اناؤنسری محنت ہیں۔ اس گئے اس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے کے جاسہ کی نظامت اور اناؤنسری محنت ہیں۔ اس گئے اس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے کے جاسہ کی نظامت اور اناؤنسری محنت ہیں۔ اس گئے اس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے کے جاسہ کی نظامت اور اناؤنسری محنت ہیں۔ اس گئے اس کی طرف خصوصی توجہ دی جائے کے جاسہ کی نظامت اور اناؤنسری محنت ہیں۔

﴿إِنَا وَنُسرِي كَامْقَصِدِ ﴾

اناؤنسری کامقصد پروگرام کی ترتیب سے حاضرین کو واتفیت حاصل ہو،اس کے لئے جب بھی کوئی پروگرام چیش کروتو اس کے بعدا گرکسی بڑے عالم دین ،اکابر کا بیان ہواتو ان کی باتوں پڑمل کے لئے حاضرین کو توجہ دلائی جاوے ، ہو سکے تو ایک دوجملوں میں ان کی باتوں پڑمل کے لئے حاضرین کو توجہ دلائی جاوے ، ہو سکے تو ایک دوجملوں میں ان کے بیان کا خلاصہ بھی آپ چیش کر دیں ،اوراس بزرگ کی عافیت ،صحت ،عمر میں برکت کی

دعاء کا جملہ بول دیا جاوے اور کوئی طالب علم کا پروگرام پیش ہوا تو اس کے لئے حوصلہ افزائی کا کوئی جملہ اور ساتھ میں دعائیہ کلمات بول دئے جاوے۔

مختصرا درسادے کلمات دو پروگراموں کے نیج میں بولے جائے بعض مرتبہ طویل انا و نسری مجموعی طور پر جلسہ کے اصل پر دگراموں کی مقدار سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے وہ بھی ہرگز مناسب نہیں۔

#### ﴿مهمانون كاتعارف ﴾

آج کل جلسوں میں تعارف بھی ایک اہم چیز ہوگئی ہے، نئے آنے والے مہمانوں کا تعارف ضرور چیش کریں ،ان کی کوئی خاص خوبی ہوتو اس کو ظاہر کیا جائے ،تعار فی کلمات ہے ان کی شخصیت ہے حاضرین کو واقفیت ہوجائے ،بس اس قدر تعارف کافی ہے، تعارف کا مقصد تعریف کرنا ہرگزنہیں ہے ،اس کا خاص لحاظ رہے۔

#### ﴿خطيب العصر حضرت مولا ناعبدالمجيدنديم صاحب مدخلله كامفيد مشوره ﴾

حضرت مولانا ندیم صاحب اس زماندین ہندستان تشریف لایا کرتے تھے،آپ
کے بیانات عوام میں بہت ہی مقبول تھے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے،آپ
کے بیانات ' پیغام حق وصدافت' کے نام سے شائع ہوئے ہیں ، وہ بھی پڑھنے کے قائل
ہے، اس زماند میں جامعہ کا مہمان خانہ جامعہ کے احاطے سے پہلے لب سڑک تالاب کے
کنار سے پر جو وار الاسا تذہ ہے، اس میں ہوا کرتا تھا، اکا برعلاء ، بزرگان دین کا جامعہ میں
ورو وہ وتار ہتا تھا، اور وہ بی ان کا قیام رہتا تھا، مہمان خانہ کے بالکل باز ومیں حضرت مفتی احمد صاحب خانبوری وامت برکا تہم کی قیام گاہ تھی ، بیاس وار الاسا تذہ کے پہلے فلور پر مشرق کی
جانب کا جوفلیٹ ہے وہ حضرت مفتی صاحب کی قیام گاہ اور مغرب کی جانب کا جوفلیٹ ہے وہ
مہمان خانہ ہوا کرتا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت مولانا عبد الجید صاحب اس مہمان خانہ میں مقیم ہتے، حضرت مفتی احمد صاحب مدظلہ العالی نے مجھ سے فرمایا کے مولانا کے پاس رہواور جب وفت ہو جائے تو مسجد لے کر کے آجانا، خلوت میں مجھے بہت ہی اچھا موقع مل گیا، میں نے مولانا الدیم صاحب سے سوال کیا کہ انسان کا میاب مقرر کیے بنرا ہے؟ اس کا طریقہ آپ مجھے بنا ہے؟ اس کا طریقہ آپ مجھے بنا ہے؟ مولانا کی بنا ہے مولانا کی اس رہنما ہ جواب نے میری تقاریر میں ایک نمایا تبدیلی بیدا کردی ہے۔

#### ﴿ بیان کے متعلق بندہ کی ایک رائے ﴾

اس لئے بندہ کی رائے میہ ہے کہ قرآن میں آیئے ہوئے واقعات اور آخرت کے متعلق جو آیات ہیں ،اور دوسرے عام جو نصائح ہیں ان آینوں کو پہلے تفاسیر میں دیکھ لیا جائے ، زیادہ نہیں تو کم از کم'' معارف القرآن' اور مولا ناعثائی گئے'' فوائد'' کو دیکھ لیا جائے ،اور واقعات کے لئے حضرت مولا ناحفظ الرحمٰن سیو ہاروی کی''فقص القرآن' دیکھ جائے ،اور واقعات کے لئے حضرت مولا ناحفظ الرحمٰن سیو ہاروی کی''فقص القرآن' دیکھ جائے ، پھراس کوعمومی انداز میں بیان کیا جائے۔

حقیقت بات ہے کہ جس قدر باتیں ہم قرآن اور احادیث سے بیان کرے گے اور حضرات صحابہ کے واقعات بیان کرے گے۔ اس قدر تاثر اور روحانیت بڑھ جاتی ہے ، موزامیک کے ایک سفر میں ایک قاری صاحب مجھ سے فرمانے گے کہ آپ کے بیانات میں جوقرآنی واقعات اور اس سے حاصل ہونے والے فوائد بیان ہوتے ہیں ، اس سے بہت ہی روحانی فائدہ ہوتا ہے۔

اس لئے احادیث کے کئے ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری منظلہ کے مقبول ترین درس'' حدیث کے اسباق'' کا ضرور مطالعہ کر لیا جائے ،مولا نا نعمانی ؓ کی'' معارف الحدیث'' بھی انشاءاللہ مفید ٹابت ہوگی ہے تا بہ کرام کے واقعات کے لئے میں خود مولانا ندیم صاحب کو دیکھا کہ وہ حضرت مولانا محد میاں صاحب کی کتاب''عہد زرین'' کی دونوں جلدمطالعہ بیس رکھتے تھے،اس کےعلاوہ حضرت جی مولانا بوسف صاحب ّ کی'' حیاۃ الصحاب''اور''رفضائل اعمال''میں حکایت صحابہ والاحصہ بھی سامنے رہے۔

## ﴿ تقرير سيمين والناتبي طلباء ك لئم مدايات ﴾

جو ہمارے طلباء مشکوۃ ، دورہ حدیث شریف کی جماعت میں ہوتے ہیں ، ان کے لئے خاص یہ مشورہ ہے کے وہ اب تقاریر کو رٹما تچھوڑ دے اور مذکورہ بالاتفسیر ، حدیث ، اور واقعات صحابہ کتابوں کو مطالعہ میں رکھے اور خطبات حکیم الاسلام ، اصلاحی خطبات ، فیض ابرار جیسی پرمغز کتابیں مطالعہ میں رہے اور اپنے مطالعہ کا نچوڑ بیان کرنے کی عادت ڈ الے تو ، ی آپ کا میاب مقرر ہو سکے گے ورنہ یہ بچوبہ بھی دیمھنے کو ملا کے زمانہ کطالب علمی میں صرف رث کر جوحضرات تقریریں کرتے ہیں اور ایسی تقاریر سے مسابقات میں اول نم بر تک حاصل رث کر جوحضرات تقریریں کرتے ہیں اور ایسی تقاریر سے مسابقات میں اول نم بر تک حاصل کے لئے دشوار ہوجا تا ہے۔

## ﴿ بيان ميں مجمع كى رعايت بھى ضرورى ہے ﴾

تقریر کرنے والوں کے لئے بیجی ضروری ہے کہ آپ کے سامنے جو مجمع موجود ہے ان کی مجمع کی کہ آپ کے سامنے جو مجمع موجود ہے ان کی مجمع کی بھی رعایت کی جائے ، عام مسلمانوں کے سامنے نہایت ساوہ زبان استعال کے جائے ، تو کی جائے ، بہت می مرتبہ اردوتقریر بیس مقامی زبان کے الفاظ کو بھی استعال کئے جائے ، تو سننے والوں کے لئے مزید آسان ہوجاتا ہے۔

## ﴿ او نِحِي ار دو کے متعلق ایک واقعہ ﴾

ہمارے یہاں ڈابھیل کے قریب میں ''مکو تر''نامی ایک بہتی ہے، جبیہا کے زمانہ' طالب علمی میں طلباء کی عادت ہوتی ہے کہ دہ ہم درس ساتھیوں کے گھر تغطیلات کے موقع پر جایا کرتے ہیں ،ایک جمعہ کومولا ناسلیم صاحب نے کئی دوستوں کو اپنے وظن کمکو تر وعوت دی ،اور ہرایک ساتھی سے ان کے قابلیت کے اعتبار سے الل استی کو دینی فا کدہ حاصل ہواس کی کوشش کی ،ایک ساتھی کو جن کی مادری زبان ار دوئی تھی ،ان کے ذمہ جمعہ سے پہلے تقریر سطے کی ،اس صاحب نے نہایت فصیح و بلیخ او نچے او نچے مشکل الفاظ کی پھر مار کے ساتھ جوشی فی تقریر کر ڈالی ،ایسامحسوس ہور ہاتھا کہ مسجد کے درود یوار بھی ہال رہے ہیں ،نماز کے بعد اہل استی مسجد کے درود یوار بھی ہال رہے ہیں ،نماز کے بعد اہل سبتی مسجد کے باہر کھڑے ہو کرآئیں ہیں تیسرہ کررہے تھے کے مولا نا کا بیان تو ما شاء اللہ بہت عمدہ در ہا ہیکن ہم کو ایک بھی بات سمجھ میں نہیں آئی اس لئے اس طرح کی تقاریر سے آپ حاضرین کو ظاہری طور پرمتا کر تو کر سکتے ہیں ،لیکن فائدہ حاصل نہیں ہوسکتا۔

#### ﴿ تقریر میں عمدہ اشعار بھی ضروری ہے ﴾

تقریر کوعمرہ بنانے کے لئے موقع موقع ہے عمدہ عمدہ مناسب اشعار بھی آپ پیش کریں ،اس کے لئے علامہ اقبال ،غالب ،مولانا محمد احمد پرتاب گڑھی ،قاری صدیق صاحب باندوی ،میرے مرشداول حضرت مولانا مفتی محمود حسن گنگوہی ؓ وغیرہ حضرات کے اشعار بڑی مقدار میں آپ ضروریا دکرلیں۔

#### ﴿ تقریر میں وقت کالحاظ کرنا از حدضر وری ہے ﴾

تقریرکرنے والے کے لئے یہ جھی ضروری ہے، کہ وہ بہت لمبی تقریر نہ کرے، وفت
کا خاص لحاظ رکھے، خصوصاً جمعہ کی نماز کے وفت جو مجمع ہوتا ہے اس میں ہر طرح کے لوگ
موجود ہوتے ہیں، اس لئے ان کے اوقات کی خصوصی رعایت کی جائے، کمال بیہ ہے کہ آپ
کو جتنا وفت طے کر کے بتایا جائے آپ اس سے ایک دو منٹ پہلے ہی اپنی تقریر ختم
کردے، جب ۵،۰۱۰ منٹ ایسے مختصر وفت میں تقریر کرنی ہوتو مختصر خطبہ اس کے بعد ایک
آیت یا ایک حدیث پیش کر کے اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح کردے، تمہیدی گفتگو میں زیادہ

#### ﴿ طویل تقریر کے متعلق ایک سبق آ موز واقعہ ﴾

میرے استاذ محترم قاری رشید ہزرگ صاحب سملکی نے ایک واقعہ سنایا ، کہ جس زمانہ میں وہ کوساڑی میں مدرس تھے ، ایک مولا ناصاحب کو اہل بہتی نے وعوت دی عشاء کے بعد قراءت ، نعت کے بعد جب مولا ناکی تقریر شروع ہوئی تو مولا ناصاحب ہولتے ، ی چلے گئے بہتی کے اکثر کسان لوگ دن جرکے تفکے ہوئے ، مولا ناصاحب کی تقریر میں اپنی نیند کی ایک مقدار پورا کرنے کی فکر میں تقریباً رات بارہ بجے دعا شروع ہوئی ، جبح میں اہل نیند کی ایک مقدار پورا کرنے کی فکر میں تقریباً رات بارہ بجے دعا شروع ہوئی ، جبح میں اہل سبتی آپس میں تبرہ کر دیا۔
سبتی آپس میں تبرہ کر دیے تھے کہ مولا نا صاحب کے پاس جتنا علم تھا وہ سب ہمارے سامنے بیان کردیا۔

#### ﴿ دوسراواقعه ﴾

ایک صاحب کی تقریر سے متعلق مشہور ہے کہ دہ عام طور پر حضرت موتی اور فرعون کا واقعہ بیان فر ماتے ہے اور جب تک فرعون غرق نہ ہووہ اپنی تقریر ختم نہیں کرتے جا ہے بورا مجمع نیند کے سندر میں غرق ہوجائے۔

# ﴿ حضرت مولا ناعبدالشكورصاحب فاروقي كاعجيب ملفوظ ﴾

میرے شفق بزرگ حضرت مولانا عبدالعلیم صاحب فاردتی لکھنوی مدظلہ العالی نے اپنے داداامام اہل سنت حضرت مولانا عبدالشکورصاحب فاردتی کا ملفوظ سنایا کے رات کے جاسوں کی تاخیر کی وجہ سے اگر کسی کی فجر کی نماز کا نشاط تک ختم ہوگیا تو تمہارا وہ رات والا جلسمعصیت (غیر مستحسن) ہے، اس لئے اس طرح کی بے موقع طویل نقار رہے احتراز کرنا چاہیے۔

# ﴿ تقریر میں موقع اور کل کی رعایت ﴾

تقریر کرنے والے کے لئے یہ جی ضروری ہے کہ موقع اور کل دونوں کی رعایت کی جائے ، مثلاً نکاح کا موقع ہے تو اس کے مناسب حال با تیں بیان کی جائے ، موت تعزیت کا موقع ہے تو اس طرح کی باتیں بیان کی جائے ، اسی طرح تبلیغی اجتماع یا گشت کا دن ہوتو اس کے مناسب حال با تیں بتائی جائے ، اس کے لئے حضرت بی مولا نا مجمد یوسف صاحب " حضرت مولا نا ایم میں بتائی جائے ، اس کے لئے حضرت بی مولا نا ایم میں مصاحب و پولہ مدظلہ العالی ، ان حضرت مولا نا ایر انہم صاحب و پولہ مدظلہ العالی ، ان حضرات کے بیانات کئی کی جلدوں میں شائع ہوئے ہیں ، اس سے بحر پوراستفادہ کیا جائے ، بہت می مرتبہ مجمع میں غیر مسلم بھی موجو و ہوتے ہیں ، اسی صورت میں اسلامی اخلاق ، نبی کریم الملامی اخلاح کے الملامی اخلاح کے کریم الملامی اخلاح کے کریم الملامی اخلاح کے کہا جائے۔

#### المستورات کے بیان میں احتیاط ضروری ہے، اور ایک واقعہ

#### ﴿ ایک تجربے کی بات ﴾

مستورات کے مجمع میں تجربے سے بیہ بات سامنے آئی کے عذاب قبر،جہنم کے خوفناک مناظراس طرح کی باتیں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں،اورعورتوں کی آنکھوں میں آنسوں جاری ہوجاتے ہیں،اور بہت جلدی وہ باتوں کو قبول کرلیتی ہے، بندے نے اکثر مرتبہ حضرت آسیۃ (امراۃ فرعون) کی مظلومیت ،حضرت سمیہ ام تمارہ کا واقعہ سنایا،تو اس طرح کے واقعات ہے بہت ہی فائدہ ہوا۔

# ﴿ بیان سے پہلے کی نہایت ہی اہم ہدایت ﴾

یہسب یا تیں تو ظاہری ہوئی ،حقیقت میں ہدایت تواللہ سجانہ وتعالی کے یہاں ہے ملتی ہے،اس لئے تقریر سے پہلےصلاۃ الحاجہ پڑ دھ کرخصوصی دعاؤں کا اہتمام کیا جائے ،صلوۃ الحاجه كالموقع نه ہوتو صرف دعاء ہى كر لى جائے ، كچھ نەتى كچھ ئىك عمل مثلاً تلاوت كى ايك مقدار ما جالیس درود یا ذکراس مجلس کی نبیت ہے کرلیا جائے تو اس کے انوار بیان میں شامل ہوتے ہیں ، بیان کے بعدا گرحاضرین کی طرف ہے پچھتعریفی بات بھی سامنے آئے تو عجب میں ہرگز مبتلاء نہ ہو، بلکہ ہر بیان کے بعد کمی کوتا ہی اور حق ادانہ ہوا، اس کے اعتراف کے ساتھ استغفار کا اہتمام کیا جائے اور بیان کی مقبولیت عنداللہ اور فائدے کے عام ہونے کے لئے خصوصی دعاؤں کا اہتمام کریں، میں نے بار ہاں اینے مشفق اور مرشد ثانی حضرت مفتی احمدصاحب خانپوري دامت برکاتهم العاليه کا بيمعمول ديکھا اور خاص کر ديني مجالس يا ديني اسفارے پہلے خود بھی اور اپنے ماتختوں سے دعاؤں کا اہتمام کرتے اور کرواتے ہے۔ ز مانه کالب علمی میں ایک مرتبه استاذمحتر م حضرت مولا ناابراہیم صاحب کاوی کے تحکم سے ۱۲۷رمضان کوشتم قرآن کی نسبت ہے بلیشور بیان کے لئے جانا ہوا تو استاذمحتر م نے روائلی کے وقت فرمایا تقریر شروع کرنے سے پہلے تین مرتبہ رَبّ الشُوَحُ لِی صَدُری

وَيَسِّولُكِى اَمُوِى وَاحُلُلُ عُقَدَةً مِنْ لِسَانِى يَفَقَهُوا فَوْلِى. (پاره ۱۲ اسورهُ طه: آیت ۲۸،۲۷،۲۹،۲۵) اور تین مرتبه سُهُ حَانَکَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمُتَنَا إِنَّکَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ. (پاره ا: سورهٔ بقره: آیت ۳۲) اول آخر دروو شریف کے ساتھ پڑھ لینا، الْعَلِیْمُ الْحَکِیْمُ. (پاره ا: سورهٔ بقره: آیت ۳۲) اول آخر دروو شریف کے ساتھ پڑھ لینا، اس پر پابندی کرنے ہے بھی بہت ہی قائدہ محسوس جوا۔

#### ﴿ بیان کے دوران تلاوت کے متعلق ایک خاص ہدایت ﴾

ایک بہت ہی خاص اور اہم بات ہیہ کے تقریر کے دوران جب بھی قرآن مجید کی آیت پیش کرنی ہوتو اس کو تجوید کی رعایت کے ساتھ عمدہ لہجہ میں تلاوت کرے ،اس کا بھی ایک خاص اثر سامعین کے دلوں پر ہوتا ہے اور جس قدر قرآن کی آیتیں اوراحا دیث مبارک ہم عربی میں جم عربی میں تارت ہے پیش کرے گئو ان الفاظ کی برکات ضرور ہمارے بیان میں شامل ہوں گے ،اس کی طرف بھی خصوصی توجہ دی جائے۔

یہ پچھ گزارشات خطبات اور تقریر کے متعلق اپنے دوستوں کی درخواست پر اور تیسری جلد کے دفت وعدہ کے مطابق لکھ دی ہے ،اللّٰہ تعالی اس کو قبول فر مائے ، فا کدے کا ذریعیہ بنائے۔

اوراس چوتھی جلد کی تیاری کے لئے تمام معاونین حصرات کواللہ تعالی جزاء خیرعطاء فرمائے ۔اس کوقبول اور نافع بنائے ۔آمین

> فقط والسلام العبدالضعیف محمود بارڈ ولی حامعہ ڈ ابھیل

مشہور صحافی شورش کا شمیری کی خطابت کے بارے میں پچھاہم باتیں کی خطابت کے بارے میں پچھاہم باتیں کی بندہ نے منتی معاذ صاحب بمبوی ہے درخواست کی تھی ،انہوں نے حسب ذیل بہت ہی عمدہ اقتباس تلاش کر کے دیا جو قارئین کے فائد ہے کے لئے پیش خدمت ہے۔
مشہور مقرر دصحافی جناب شورش کا شمیری کی کتاب ''فن خطابت'' سے پچھاہم باتیں اختصار کے ساتھ چیش کر دوں ،مقررین درج ذیل ہدایات کا کا کھا ظاکریں ۔
باتیں اختصار کے ساتھ چیش کر دوں ،مقررین درج ذیل ہدایات کا کا کھا ظاکریں ۔
دیمان سات کی میں کہ دوں ،مقررین اورج بناؤ کہ اس میں ایک طرح کی نفسگی ہو۔

(٢)الفاظ چبا كرنه بولو\_

(۳) خطباء،اد باء،شعراء،حکماء،علماءکی بات چیت پرنگاہ رکھو،ان سے بہت کچھ حاصل ہوتا ہے۔

(س) کھانے کے بعد فوراً تقریر نہ کرو، پیٹ بھر کر تقریر کرنا آواز کو بوجھل کرتا ہے۔

- (۵)مطالعہ بھی قدرے بلندآ واز ہے تیجئے تا کہ ہجہاوراس کانشیب وفراز طبیعت ثانیہ بن حائے۔
- (۲) اشارے ندبھولیں ، ہمارے چ<sub>بر</sub>ے کی سلوٹیں ، ہا ہوں کے زاویے اور آنکھوں کے دورے ہماری خطابت کا اعلان ہے۔
- (2)مطالعہ کے وفت چیرہ جملےاوراہم با تیں مع حوالہ نوٹ کرتے رہیں ورنہ ضرورت پر حوالہ کو ترسوگے۔
- (۸) ابتداء ہی میں گرج گونے پیدانہ سیجئے ، ملائمت وسلاست سے چلئے ، جب لوگ ہمہ تن گوش ہوجا کیں تو اظہار واسلوب کے زاویئے اپنی حرارت خود قائم کریں گے۔ (۹) ہمیشہ دوستانہ طریق سے خطاب کرو، بھی اجنبی انداز میں نہ بولواسلئے کوئی ایسا پہلوضرور حلاش کروجو آپ کے اور عوام کے ماہین مشترک ہو۔

(۱۰) تلخ حقائق شیرین انداز مین پیش کرو ـ

(۱۱)طویل مجیدہ تقریر سے سامعین اکتانے <u>لگے تو</u>لہجہ بدل کر بامزادیہ شگوفہ چھوڑ کرشگفتگی پیدا کرو۔

42

(۱۲) تمثیلات کے ساتھ عوام کو تمجھا ناایباہے جبیبا کہ کھانے کے ساتھ شیرینی۔

(۱۳) زبان ہمیشہ، ہرلحظہا ورآ خرتک شکھتے، بےزبان عالم علم کا مزار ہے۔

(۱۴۷)عوام کی نفسیات جانو ، وہی مقرر کا میاب ہوسکتا ہے جوعوام کی نفسیات جانتاا درانسانی طیائع کی پوقلمونیوں ہے واقف ہو۔

(1۵)مقرر کے لئے سب ہے بڑی نعمت اس کا حافظہ ہے، لہذا ہروہ چیز استعمال کروجس ہے توت حافظہ کوجلا ملے۔

(۱۲)عوام کی ڈبنی سطح ہے بلند تعبیرات واستعارےاستعال نہ کرو۔(ملخصاً فن خطابت ۱۰۱۲۸۷)

ان سب کے ساتھ ایک کا میاب مقرر بننے کے لئے تو حید کامل ہمجت فاتح عالم ،صدافت اسلام پرکممل یقین ،امت کاغم اور دل در دمند ضروری ہے کہ نغمہ ہے ناتمام خون جگر کے بغیر ہے شق ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر أج كے مسلمانوں كے حالات

マムシーヘンタ マイジーヘンタ マイジーヘンタ マイジーヘンタ マイジーヘンタ マイジーヘンタ マイジーヘンタ

# اس بیان کے چندہ **جوا ہر یا ر**یے

| ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللّٰہِ کے دربار میں عرض کی'' اے اللہ! تو ہم        | ঙ্গে |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------|
| انو گوں کی پریشانیوں کو د مکھ کہ ہم مسلمان کیسی پریشانی میں ہے' تو مجھے الہام ہوا |      |
| الله کی طرف ہے میرے ول میں آیا''کہ اے میرے بندوں! تم تہارے                        |      |
| حالات كوديكمو'                                                                    |      |
| جيسے انگال دنیا ہے اوپر لینٹی آسانوں پر چڑھتے ہیں ویسے احوال آسان ہے زمین         |      |
| پراتر تے ہیں۔                                                                     |      |
| ایک بزرگ کا ایک عجیب فرمان ہے کہ''مجھی مجھ پر دو دن تین دن چار دن پانچ            | Œ    |
| ون کوئی تکلیف نبیں آتی ،کوئی مصیبت نبیں آتی تو میں اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ      |      |
| میراالله مجھے ناراض ہو گیا ہے اس لئے اس نے مجھے چھیٹرانہیں ہے۔'                   |      |
| بہت م مرتبہ اللہ تعالی کی طرف تکلیف آتی ہیں، ہم کولگنا ہے اللہ تکلیف دے           | ঙ্গে |
| رہے ہیں بلیکن ان تکلیف ان حالات، ان مصیبتوں کے بعد اللہ تعالی کوئی بہت            |      |
| یز اانعام ہم کوعطافر ماتے ہیں <sub>-</sub>                                        |      |
| فتنہ کے زمانہ میں قرآن کومضبوطی ہے پکڑ کر رکھو، دین اور شریعت برمضبوطی ہے مل      | ঙ্গে |
| رکھو،اس فتند کے زمانہ میں دین جانبے والے علماءاوراللہ والول ہے علق رکھو۔          |      |

*ፈ*ፈራ*ላ*ያኒያን ፈ<mark>ፈራላያ</mark>ኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈርራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈ

#### **∳**∮∳

# ﴿ آج كِ مسلمانول كِ حالات ﴾

#### بسمر الله الرّحين الرّجيمر

الْكَمَدُ لِلَّهِ مَنَ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعُمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُخْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهُ اِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهُ اِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهُ اِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اِللَّهُ اللَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لَا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشُهُدُ اللَّهُ وَمُنَاوَمُولُ لَا نَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَاهُل مَا عَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ وَالْمُحَمَّداً عَبُدُهُ وَاللّهُ اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا اللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

#### وقال تعالٰي في مقام اخر:

إِنْ تَسَمَّسَكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمُ وَإِنْ تُصِبُكُمُ سَيِّنَةٌ يَّفُرَ حُوَّا بِهَاوَإِنْ تَسَصِّسِرُوَا وَتَشَّقُوا الايَنَصُرُّكُمُ كَيُسَلَّهُمُ شَيْسُّااِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُ جِينُطٌ . [ بياره بهم بسورهُ آل عمران: آيت ١٢٠ ]

صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النّبي الكّريم ونحن على ذلك لمن الشّاهدين والشّاكرين.

﴿مسلمانول کے بجیب حالات ﴾

دنیا میں اس وقت پرمسلمان عجیب حالات ہے گذررہے ہیں ،کہیں پرمسلمان آسانی آفتوں میں کھنے ہوئے ہیں:

سیلاب ہے۔

زلزله ہے۔

آئدهی اور طوفان ہے۔

کہیں پرزمنی اورانسانی آفتوں میں مبتلاہے:

فسادات ہورہے ہیں۔

مسلمانوں توثل کیاجا تاہے۔

زنده جلايا جار ہاہے۔

عجیب حالات امت پر گذررہے ہیں، جب ان حالات کوہم سنتے ہیں تو ہمارے مدرسے حدث میں

دلوں میں ایک ہے چینی پیدا ہوتی ہے۔

بيرب كيا جور ہاہے؟

كب تك اليابوتار بركا؟

اور پہ ہے جینی ہیدا ہوئی بھی چاہئے، بیہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔

﴿ مسلمانوں پر حالات آنے کی وجہ سے بے بینی کا ہوناا بمان کی علامت ہے ﴾

حدیث پاک میں ہمیں یہ بتلایا گیا کہ: بوری دنیا کے مسلمان ایک بدن کی طرح ہیں، بدن کے ایک حصہ میں تکلیف ہوتی ہے تو پورابدن پوری [Body] بے چین ہوجاتی ہے، بالکل ای طریقہ سے دنیا کے سی مسلمان کو تکلیف ہو، کسی علاقہ میں مسلمانوں کا نقصان ہو، مسلمان پر بیثان ہوتو دنیا کے دوسرے مسلمان بے چین ہوجاتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے اور بیان کے وجہ سے ہوتی ہے۔

﴿ مسلمانوں کی تکلیف ہے ہے بینی کانہ ہوناایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے ﴾

مسلمانوں کی تکلیف من کرا گرہم کو بے چینی نہ ہوتو سمجھ لوکہ ہمارے اندرایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے اس لئے ایسے حالات من کر

بے چینی ہوتا۔

يريثاني مونا\_

الجھن اور مینشن ہونا ، یہ ہمارےا ندرایمانی غیرت کے ہونے کی نشانی ہے۔

﴿حالات آنے کی وجوہات ﴾

اب موال ميديدا موتائ كرايها كيون مور باب؟

اور کب تک ہوتا رہے گا؟ تو آج ای کے متعلق قرآن مجید کی پچھآ بیوں کو لے کر میں آپ ہے پچھ بات کروں گا۔

﴿ بِيلِي وجِهِ كناه ﴾

ایک اہم سبب جوایسے حالات من کر کے ہم سب کے ذہمن میں آتا ہے کہ بیر مسلمانوں کوان کے گناہوں کی سزامل رہی ہے , بیفورا ہمارے ذہمن میں آتا ہے اور بیہ چیز جورہ میں ہے: قرآن میں ہے:

وَمَسا اَصَسابَكُمُ مِّنُ مُّ حِينَبَةٍ فَيِهَا كَسَبَتُ اَيُدِيُكُمُ [ پاره ٢٥: سورهُ ا شورى: آيت ٢٣٠]

> جومصیبت اور جو تکلیفتم کو پہنچے وہ تمہارے گنا ہوں کی نحوست ہے۔ دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَوِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتُ اَيُدِى النَّاسِ [باره٣١٠٠ورة روم:آيت٣١]

زمین پرفسادہے، سمندروں میں فسادہے، بیانسان کے گناہوں کی وجہ ہے۔ بیقر آن کی آیتوں سے ہم کومعلوم ہور ہاہے۔

﴿ ایک بزرگ کا عجیب الهام ﴾

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے دربار میں عرض کی''اے اللہ! تو ہم لوگوں کی پر بیٹا نیوں کود مکھ کہ ہم مسلمان کیسی پر بیٹانی میں ہے''تو مجھے البہام ہوا ، اللہ کی طرف سے میرے دل میں آیا'' کہا ہے میرے بندوں! تم تمہارے حالات کودیکھو''

تم فریاد کرتے ہو کہ ہماری مصیبت کو د کیوتو جواب ملا کہ اے میرے بندے! تو اپنے حالات کو دکھیتو میری نا فرمانی کرتا ہے ، گناہ کرتا ہے تو میں تیرے لئے ایسے حالات بھیجنا ہوں۔

یدایک سبب ہے،اسلئے حالات کے موقع پرجم فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں۔ اپنے گنا ہوں کی معافی مانگیں۔ ۔

استغفار کریں۔

اوراپنے اعمال کو درست کرلیں ، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔

ا یک آ دمی جوحالات پرنظر رکھتا ہے وہ جب الیم چیز ول کوسنتا ہے تو فوراً اس کا دل متأثر ہوتا ہے اوران حالات کو کمیسے دور کرنا؟ اس کی وہ فکر میں رہتا ہے۔

# ﴿اعمال اور حالات کے تعلق ایک سمجھنے کی مثال ﴾

ایک صاحب نے بیان میں ایک اچھی مثال دی،جس سے اعمال اور حالات سیجھنے میں بری مرد ملتی ہے۔

ا یک بیجارہ گا وَں کا رہنے والا آ دمی جس کے بدن پر برانے انداز کے کپڑے بسفر کر کے کسی شہر میں پہنچا،شہر میں او ٹچی او ٹچی عمارتیں ہوتی ہیں ،ان میں اوپر چڑھنے اور اترنے کے لئے لفٹ تکی ہوئی ہوتی ہے،اس بیجارے دیہاتی نے زندگی میں بھی لفٹ نہیں دیمھی تھی ، پہلے تو وہ اس اونچی عمارت کو دیکھنے کے لئے قریب گیا ، پھراس میں اس نے لفٹ ر بیھی تو بہت جیران ہوا ، یہ کیا چیز ہے، نفٹ میں ایک چلانے والا ہوتا ہے، جس کولفٹ مین کہتے ہے،اب بیددیہاتی آ دمی کھڑے ہوکرلفٹ کو دیکھر ہاہے،اس نے دیکھا کہ ایک آ دمی بھٹے برانے کپڑے والا ہاتھ میں سنری اور سامان کا بڑاٹھیلا نے کرلفٹ میں سوار ہوا اورلفٹ اویر کی طرف گئی، پھر جب لفٹ نیجے آئی تو ایک صاحب ہاتھ میں بریف کیس لئے ہوئے سوٹ بوٹ میں تیار باہر نکلے، بید یہاتی بیجارہ بیمنظرد کچھ کر بیہ مجھا کہ بیلفٹ کوئی مشین ہے، جس میں بھٹے یرانے کپڑے والا آ دمی سوار ہوجاوے اور دہ شین اوپر جاکرینچے آوے استے میں انسانی حالت بدل جاتی ہے اور تھٹے برانے کپٹر ہے والاسوٹ بوٹ والا ہوجا تاہے ،اس دیباتی نے بھی سوچا کہ بیتو بہت اچھی مشین ہے لہذاوہ خود بھی اس میں بیٹھ گیا ،اب وہ لفٹ چلانے والا یو چھتا ہے کہاں جانا ہے،اس دیہاتی نے جواب دیا اویر،وہ لفٹ والا اس دیہاتی کوادیر لے گیا، وہاں جا کروہ دیہاتی کہتا ہے نیجے چلوہتو وہ لفٹ والا اس کو نیجے لے آیا ،اب وہ دیہاتی نیچے آکراہیے پورے بدن کو بار بارد یکھتا ہے،کوئی اس میں تبدیلی نہیں

ہوئی، تو پھرلفٹ والے سے کہتا ہے، او پر لے چلو، اس طرح دو تین مرتباس ویہاتی نے او پر نیج ہور ہے ہوں ان پر اس دیہاتی نے کہا، مجھا بی حالت بدلوانی ہے، لفٹ والا پو چھتا ہے، یہ لفٹ ہو؟ تو اس پر اس دیہاتی نے کہا، مجھا بی حالت بدلوانی ہے، لفٹ والا پو چھتا ہے، یہ لفٹ ہے، یہ لفٹ ہے یہ ال کیسے حالت بدلوانی؟ بیتو او پر نیجے جانے آنے کے لئے ہے، اس پر اس دیہاتی نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات بتائی کہ میں نے کھڑے ہوکر دیکھا کہ پہلے ایک غریب، پھٹے، پرانے کپڑے والا آدی سزی کا تھیلا ہاتھ میں لے کراو پر گیا اور پھروا پس آیا تو وہ سوٹ بوٹ بریف کیس والا ہوگیا، تو یہ کھر کر میں بھی اپنی حالت بدلوانے آیا ہوں، اس پر وہ سوٹ بوٹ بریف کیس والا ہوگیا، تو یہ دیکھر کر میں بھی اپنی حالت بدلوانے آیا ہوں، اس پر موسا حب سوٹ بوٹ والے اس لفٹ چلانے والے نے بتلایا کہ وہ آدی جو پھٹے پرانے کپڑے والا ہاتھ میں سبزی لئے ہوئے تو کے وہ کی فلیٹ میں رہنے والے وئی سیٹھ صاحب تھے، دونوں الگ الگ شخص تھے، پھر اس لفٹ والے نے کہا، ارے دیمہاتی بھائی! اس لفٹ میں تو جیسا نیچے سے او پر جاتا ہے اس لفٹ والے نے کہا، ارے دیمہاتی بھائی! اس لفٹ میں تو جیسا نیچے سے او پر جاتا ہے وہ بیاتی او پر بونے سے وئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

میرے دینی بھائیوں! ای طرح کا حال ہمارے اٹمال کا ہے، جیسے اٹمال دنیا سے
اوپر بینی آسانوں پر چڑھتے ہیں ویسے احوال آسان سے زمین پر اتر تے ہیں، ہمارے اٹمال
ایچھے ہوئے تو وہاں ہے حالات کے فیصلے بھی اجھے ہوئے، ہمارے اٹمال برے ہوئے تو
وہاں سے اٹمال کے فیصلے بھی اس کے مطابق ہوئے ،اسلنے اٹمال کو درست کرنے کا فکر
کرو۔

# ھىمىشە حالات گنامول كى وجەسىنېيں آتے ﴾

لیکن ایک بات اچھی طرح اپنے ذہن میں بیٹھائو کہ ہمیشہ برے حالات گناہوں کی وجہ سے ہی آئے ایسانہیں ہوتا ہے ،ابیا ہوتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے برے حالات آتے ہیں لیکن ہمیشہ ہر مرتبہ گناہ ہی کی وجہ ہے برے حالات آئے ،اییانہیں ہوتا ہے اس لئے کسی علاقہ کے مسلمان پر یا کسی انسان پر برے حالات آئے تو ہم کو بیٹہیں سوچنا جا ہئے کہ یہ بہت بڑا گنہگار ہوگا ، بہت برائیاں کرتا ہوگا ،اس لئے عذاب آیا۔

#### ﴿ دوسري وجه ﴾

بہت ی مرتبہ حالات آنے کے دوسرے اسباب بھی ہوتے ہیں دوسری وجو ہات بھی ہیں میں آپ کو ایک بات سمجھا وں ،اس کوتو ہم میں سے ہر ایک آ دمی سمجھتا ہے کہ انسان کس کوچھیٹر تاہے؟ جس سے انسان کو محبت اور پیار ہوتا ہے اس کو انسان چھیٹر تاہے۔

الله سبحانہ و تعالی کوابیمان والوں کے ساتھ محبت ہے پیار ہے اور اس محبت میں ، اس پیار میں اللہ تعالی کی طرف ہے کچھالیہ حالات مسلمانوں پر آتے ہیں۔

# ﴿ ایک بزرگ کا عجیب فرمان ﴾

اس لئے ایک بزرگ کا ایک عجیب فرمان ہے کہ''مبھی مجھ پر دو دن تین دن چار دن پانچ دن کوئی نکلیف نہیں آتی ،کوئی مصیبت نہیں آتی تو ہیں اللہ کے سامنے روتا ہوں کہ میرااللہ مجھ سے ناراض ہوگیا ہے اس لئے اس نے مجھے چھیڑانہیں ہے۔''

لہذا ہے حالات اللہ تعالی کی مومنوں کے ساتھ جومحبت ہے، پیار ہے اس محبت اور پیار اور اس تعلق کی وجہ ہے بھی ، ایسے حالات عالم میں آتے ہیں اور ہمارا اللہ کے ساتھ جوتعلق ہے، یہ ضمون قرآن مجید میں ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبّاً لِللَّهِ [ بإره:٢ سورة بقر: آيت ١٦٥]

ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالی بھی ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے اور اللہ تعالات ایمان والوں کے ساتھ بڑی محبت فرماتے ہیں اور اسی محبت بیں، بیسب اللہ کی مومنوں کے ساتھ محبت کی نشانی ہے۔

# ﴿ حضرت يوسف العَلَيْثِلا يرحالات آئے

آپ اندا زہ لگاؤ کہ میرے اور آپ پر اور پوری دنیا کے تمام مسلمانوں پر جو حالات آتے ہیں بیتو سچھ بین ہے،اللہ کے نبی علیہم السلام پر پیغیبرعلیہم السلام پر جوحالات آئے وہ اس سے بہت زیادہ ہے۔

آپ دیکھئے! حدیث میں آتا ہے اللہ کے ایک نبی علیہ السلام کو ایک پنجمبر علیہ السلام کو ایک پنجمبر علیہ السلام کو ان کے سکے بھائیوں نے اٹھا کر کنویں میں ڈال دیا۔ آپ نے نماز وتر میں آج ہی سے آستیں سنیں ماس نبی علیہ السلام کو لوگوں نے بازار میں لے جا کر پنج دیا ، اس نبی علیہ السلام کو برسوں برس جیل میں سز ایکٹننی پڑی۔

اب کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت پوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کئویں میں ڈالا، نیج دیا، جیل میں بند کیا گیا، بیان کے گنا ہوں کی سزاتھی؟ کوئی موس ہے جو بیہ ہمت کر سکے؟ بیکوئی چیز ہے؟ اللہ کوا ہے نبیوں کے ساتھا ہے پیغیبروں کے ساتھ جو مجت ہوتی ہے جو پیار ہوتا ہے اللہ کوا ہے حالات کا معاملہ ہوتا ہے اس محبت اور پیار کی وجہ ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ ایسے حالات کا معاملہ فرماتے ہیں۔

# ﴿ حالات آنے کی تیسری وجه ﴾

بہت میں مرتبہ حالات آنے کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان کا ،ہمارے اسلام کا امتحان لیتے ہیں کہ میرے بندے کے اندرایمان کتنا ہے؟ میرے ساتھ تعلق کتنا اور کیسا ہے؟ اللہ تعالی امتحان لیتے ہیں۔

يمضمون بهي الله فقرآن ميس بيان فرماد ياب:

وَلَنَهُ لُونَكُمُ بِشَىءَ مِّنُ الْحَوُفِ وَالْجُوعِ وَنَقُصٍ مِّنَ الْاَمُوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَ الشَّمَوَاتِ[پاره:٢،سورة بَقر: آيت ١٥٥] ہم تمہاراامتخان لیں گے ہم کوآ زما کیں گے بہھی بھوک کے ذریعہ ہے بہھی خوف اور ڈرکے ذریعہ ہے بہھی مال کم ہوجائے گا بہھی کاروبار تھپ پڑجائے گا بہھی بھیتی باڑیاں اجڑجا کیں گی ،ہم تمہارے ایمان کا امتخان لیس گے ،آ زمائش کریں گے۔

الله تعالی بید یکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بند والی تکلیف کے موقعہ پر مجھ کو یا در کھتا ہے یا مجھے بھول جاتا ہے؟ اس لئے اللہ تعالی بیامتحان لیتے ہیں ،اسی لئے تو صدیث میں آتا ہے:

اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل فالامثل

''سب سے زیادہ تکلیف اللہ تعالی کے نبیوں پر آتی ہیں'' اب نبیوں پر تکلیف آئی پر بیٹانیاں آئیں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیعذاب ہے؟ سزا ہے؟ نبیں!اللہ تعالی اپنے نبیوں کا امتحان لیتے ہیں اللہ تعالی نبیوں کوآ زماتے ہیں۔

#### ﴿ اَيكِ وَظَيفِهِ ﴾

اللہ تعالی عافیت اور سلامتی کے ساتھ رکھے، لیکن جب بہمی ہم کو ذاتی طور پر یا خاندان میں یا کاروبار میں یا اجتماعی طور پرمسلمانوں پرکوئی برے حالات آئے ، توان اللہ وانا الیہ د اجعون بھی پڑھا کرو، بیربہت پیاراوظیفہ ہے۔

حدیث پاک میں آتا ہے، جوآ دمی مصیبت کے وقت انسا لله و انا الیه راجعون پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس کو اچھا بدلہ عطاء فرماتے ہیں اور اتنا ویتا ہے کہ وہ بندہ راضی ہو جاوے، حضرت سعید بن جبیر ﷺ ارشاد فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت جو کلمات پڑھنے کے واسطے اس امت کو وئے گئے ہیں ، کسی دوسری امت کو نیس دیے گئے ، دیکھو! حضرت یعقوب ﷺ نے بڑی مصیبت کے وقت آنسنا نے اس فیسی علی یُو سُف پڑھا یعنی ہائے افسوس یعقوب کے اوقت بڑی مصیبت کے وقت آنسنا نے اس فیسی علی یو سُف پڑھا یعنی ہائے افسوس یوسف پر، اگر انا اللہ وانا الیہ راجعون کا مبارک کلم پچھلی امت کو طلا ہوا ہوتا تو حضرت یعقوب علی میں کمہ پڑھے ، اسلے بیانا لله وانا الیه راجعون دوالا ہزی نفت ہے۔

# ھے ارعادت جس کی وجہ سے جنت میں گھر بن جاوے ﴾

حضرت عبداللہ بن عمرﷺ کی روایت میں ہے کہ جس آ دمی میں چارعاوت جمع ہو جاوے اس کے لئے جنت میں گھر بن جا تا ہے۔

(۱) اینے سب کا موں میں اللہ تعالی سے مدد ما تگے۔

(۲)مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔

(m) الله تعالى كى نعمت برالحمد لله برا مھـ

(۴۷)جب کوئی گناہ ہوجاوے تواس پراستغفیراللہ پڑھے۔

﴿ ایک صحابی کاعجیب قصه ﴾

ایک صحابی کا بچہ کا انقال ہوگیا ، انہوں نے اپنے بچے کو دفن کیا ، وہ صحابی ابھی وہاں سے نکلے ہی سے کہ ایک دوسرے صحابی نے ان کو بیر خوش خبری سنائی کہ نبی کریم بھی نے ارشاد فر مایا: کہ اللہ تعالی موت کے فرشتہ ہے دریافت فر ماتے ہیں کہ تو نے میرے بندے کی ارشاد فر مایا: کہ اللہ تعالی موت کے فرشتہ ہے کا کلڑا (بیٹا) چھین لیا ، تو اس بندے نے کیا کہا تو موت کے فرشتہ نے عرض کیا کہا لا موت کے فرشتہ نے عرض کیا کہا لا آپ کے اس بندے نے آپ کی تعریف کی اور انسا للہ و انسا الیسے داجعون پر صافو اللہ تعالی فر ماتے ہیں کہ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا و اور اس کے گئے جنت میں ایک گھر بنا و اور اس کے گئے جنت میں ایک گھر بنا و اور اس کے گئے جنت میں ایک گھر بنا و اور اس کے گئے جنت میں ایک گھر بنا و اور اس کے گئے جنت میں ایک گھر بنا و اور اس کے گئے جنت میں ایک گھر بنا و اور اس

#### هرمصيبت كوفت انا لله وانا اليه راجعون پرسو،

ہم لوگوں نے اپنا ایک مزاح بنالیا ہے کہ صرف وفات کے موقع پر ان اللہ وان اللہ داجعون پڑھتے ہیں، حالا نکہ چھوٹی یا بڑی ہر مصیبت کے موقع ان للہ وانا اللہ داجعون پڑھنا چاہیے، حدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ نی گریم ﷺ کے مکان میں چراغ بچھ گیا تو آپ ﷺ نے انا للہ وانا الله داجعون پڑھا، ایک مرتبہ آپ ﷺ کے کہا تھے کے اغ بچھ گیا تو آپ ﷺ نے انا للہ وانا الله داجعون پڑھا، ایک مرتبہ آپ ﷺ کے

جوتے مبارک کی پی ٹوٹ گئ تو آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، ایک مرتبہ آپ کھے کا گئے کے میں کا ٹنا چھا تو آپ اس کے درد سے بار باران اللہ و انا الیہ داجعون پڑھ رہے تھے۔

﴿ مصیبت کے آنے براللہ تعالی کی طرف سے ملنے والے انعام ﴾ عدیث شریف ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک کا ٹابھی چھ جائے تو اس کے بدلہ میں اللہ تعالی اس بندہ کے گناہ معاف فرماتے ہیں ،اس طرح بندے کے لئے بعض مرتبہ کوئی اعلی ورجبالکھا ہوا ہوتا ہے اور اس کے اعمال ایسے نہیں ہوتے ہیں جواس کو وہاں تک پہنچا سکے تو اللہ تعالی کی طرف سے اس کے مال اور اولا و پر کوئی مصیبت بھیجی جاتی ہے اور بندہ اس پر صبر کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ بندہ او نجے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے ،اس لئے مصیبت سامنے سے مانگنی نہیں ہے بہتر کے مال اور اولا و افا الیہ راجعون پڑھے اور اس پر صبر کرے۔

﴿ ایک دعاء کی عجیب فضیلت ﴾

حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک ہار میر ہے شوہر ابوسلمہ ﷺ میں آئے اور کہا کہ آج رسول اللہﷺ ہے ایک حدیث شریف من کر آیا ہوں ، جومیر ہے نزدیک دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے ، دہ یہ ہے کہ جس محض کومصیبت پہنچے اور اس کے بعدیہ دعاء مائے۔

اَللَّهُمَّ عِنُدُکَ اِحْتَسِبُ مُصَيْبَتِیُ هٰذِه ،اَللَّهُمَّ اخْلَفُنِیُ فِیْهَا بِخَیْرِ مِّنُهَا. ترجمہ:اےاللہ! میں تجھے ہے اپنی اس مصیبت میں تو اب کی امیدر کھتا ہوں ،اے اللہ! تو مجھکواس کے بدلہ میں بہتر چیز عطاء فرما۔

جوآ دمی انسا للہ و انا الیہ راجعون کے بعد بیدعاء مائے گا تواللہ تعالی ضروراس کواس سے بہتر چیزعطاء فرما کیں گے ،خودحضرت ام سلمہ قرماتی ہیں کہ حضرت ابوسلمہ ﷺ کے انقال کے بعد بیرحدیث مجھ کو یاد آئی ، جب دعاء پڑھنے کا ارادہ کیا تو یہ خیال آیا کہ مجھ کو حضرت ابوسلمہ ﷺ کا ارشاد تھا اسلئے پڑھ لیا مجھ کو حضرت ابوسلمہ ﷺ نے بہتر کون ملے گا؟ مگر چونکہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو نکاح کا پیغام ، چنا نچہ اس دعاء کی برکت سے عدت گزرنے پر رسول اللہ ﷺ نے مجھ کو نکاح کا پیغام دیا، جن سے دنیا میں کوئی بھی بہتر نہیں۔

# ﴿ حالات آنے کی چوتھی وجہ ﴾

میرے دینی بھائیو!ایک اور بڑی اہم بات یا در کھلوکہ'' بیحالات بہت می مرتبال کئے آتے ہیں کہ اللہ تعالی اس کے بعد کوئی بڑی نعمت دینا جا ہے ہیں' اس نکتہ [Point] کو یا در کھو گئو انشاء اللہ بھی کوئی تکلیف ،مصیبت معلوم نہیں ہوگی۔

بیحالات، بیم میمبنتیں، بیر پیثانیاں اللہ تعالی اس لئے دیتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ تعالی کوئی بہت بڑی نعمت دینا جا ہے ہیں اور بیمضمون ابھی میں آپ کواللہ کے کرم سے قرآن سے ٹابت کر کے بتا تا ہوں۔

دیکھے! قرآن میں ایک جگہ پر ہے حضرت ابرا ہیم علیہ الصواۃ والسلام کوان کی قوم نے آگ میں ڈالا، کیسے حالات آئے، حدیث میں ہے نگا کر کے حضرت ابرا ہیم علیہ السلام کوآگ میں ڈالا گیا اور اس مصیبت کے نتم ہونے کے بعد اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواپنا' دخلیل' بنایا، اپنا دوست بنالیا۔

﴿ حضرت ابراجيم الطَّيْلُا بِرِحالات ﴾

الله تعالى في حضرت ابراجيم الطيط أوران كراف كراف كرد بعد كعبة الله بنوايا ... مكه شهراً با وكروايا ...

حج كافريضه شروع فرمايا ـ

زمزم كاكنوال جالوكروايا\_

قربانی کی سنت جاری کروائی۔

اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لئے ان کو' پییژو' اور' 'امام' 'بنادیا تو بھی مجھی تکلیف کے بعد اللہ تعالی کوئی بہت بڑا انعام عطا فرماتے ہیں۔اس لئے ایسی تکلیف کے موقع پر بندوں کو گھبرانہیں جانا جا ہے۔

#### ﴿ آبِ ﷺ يرحالات طائف ميں ﴾

آپ کومعلوم ہونا چاہئے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ بھی طائف میں تشریف لیے جضور بھی پر طائف میں کیسی کیسی تکلیف آئیں؟ اسکیلیتن تنہا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں اور اس تکلیف کوحضور بھی نے اسکیلے برداشت کیا بہولہان ہوئے ، زخمی ہوئے ، پریشان ہوئے ، طائف میں حضور بھی کے بیچھے نو جوانوں نے تالیاں ہجا کیں ، اتن ساری تکلیفیں حضور بھی نے طائف میں اٹھا کیں ۔

# ﴿ تَكَلِيفَ كَے بعد دوانعام ملے ﴾

لیکن طائف ہے تشریف لائے ،اللہ تعالی نے دو بڑے انعام عطافر مائے:

پہلاانعام اللہ تعالی کی طرف سے بیدالا کہ طاکف سے آرہے متھے کہ داستہ میں ایک عجہ جنگل میں جماڑیوں کے بیج میں تبجد کی نماز پڑھ دہے ہیں ،اس جگہ کوطن تخلہ کہتے ہیں اور نماز میں قرآن پڑھ دہے جیں ،اس قرآن کے پڑھنے کی برکت ہوئی کہ اللہ تعالے نے ستر جنا توں کو ایمان عطافر مایا ،اور ان کے واسطے سے دوسرے جنا توں کو بھی ایمان نصیب ہوا ، جنا توں کی بردی جماعت حضور بھڑے کے ہاتھ پر ایمان لائی ،اور اسلام میں داخل ہوئے ۔ یہ جہت بڑا انعام ملاکہ جنات ایمان میں داخل ہوئے ۔ یہ

میں بیانعام ملاہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

وَإِذْصَـرَفُـنَآ إِلَيُكَ نَـفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسُتَمِعُوْنَ الْقُرُآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا اَنْصِتُوا [ياره٢٦:سورة احقاف: آيت ٢٩]

جنات کی جماعت بطن تخلہ نامی جگہ پنجی ،اس جنات کی جماعت نے تہجد میں حضور بنات کی جماعت نے تہجد میں حضور ﷺ کا قرآن سنا، اور انہوں نے دھیان سے قرآن سنا، وہ ایمان لائے ۔پھر جا کراپی پوری قوم کوایمان کی دعوت دی۔

#### ﴿ ایک عجیب وغریب واقعه ﴾

علامہ ابن قیم جوزیؒ نے اپنی کتاب میں ایک بجیب واقعد آل کیا ہے حضرت مہل ابن عبد اللہ تستریؒ بہت بڑے اللہ والے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ: ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ کے سامنے بڑی عمر کے ایک جن نماز پڑھ رہے ہیں اور ان کے بدن پر ایک برانا کرتا ہے اور وہ برانا جب تورے چک رہا ہے۔

حضرت بهل ابن عبدالله قرماتے بیں کہ جب اس جنات نے سلام پھیراتو میں نے جاکران کی ملاقات کی ،سلام کیا اور میں نے ان سے بوچھا کہ بیہ آپ کا جبہ آپ کا کرتہ اتنا نورانی اتنا چکتا ہوا؟ کہاں سے لائے؟ تو اس جنات نے مجھے جواب میں کہا کہ '' اُنے سہل! یہ میراوہ کرتا ہے کہ میں نے اس کرتے کو پہن کر حضرت میسی النظامی کی ملاقات کی تھی، النظامی کی ملاقات کی تھی، النظامی کی ملاقات کی تھی، النظامی کی میں نے حضرت محمد رسول الله بھی کی ملاقات کی اورائی کرتے کو پہن کر میں نے حضرت محمد رسول الله بھی کی ملاقات کی اورائی کرتے کو پہن کر میں نے محمد سول الله بھی کی اورونیوں کی ملاقات ای کرتے میں ہوئی ،اس کرتے میں وودونیوں پر میں ایمان لایا تو اس کی فورانیت اس کے انواز میر سے اس کرتے میں چک رہے ہیں۔

پھر آ گے اس جن نے جو ہات بتلائی وہ میں سنانا چاہتا ہوں اس نے کہاا ہے ہمل ابن عبداللہ! اللہ نتعالی نے قرآن میں سورہ جن میں جن جنا توں کا قصہ بیان فر مایا اور پوری "سورہ جن جن جنا توں کا قصہ بیان فر مایا اور پوری "سورہ جن جن جنا توں کے متعلق اللہ تعالی نے نازل فرمائی، ان جنا توں میں ہے ایک میں بھی ہوں ،اللہ تعالی نے ہم لوگوں کے لئے سورہ جن نازل فرمائی، 'یتو دیکھو! طائف کی تکلیف کے بعد میں مبارک واقعہ، میں مبارک انعام اللہ تعالی نے حضرت نبی کریم پھے کوعطا فرمایا۔

#### ﴿ دوسراانعام ﴾

دوسر ابرا انعام طائف کی تکلیف کے بعد بیدال کی اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی کریم ﷺ کومعراج عطافر مائی معراج کا واقعہ طائف کے فور ابعد میں پیش آیا ہے۔

حقیقت ہیں جھے میں آئی کہ بہت می مرتبہ اللہ تعالی کی طرف تکلیف آتی ہیں ،ہم کولگا ہے اللہ تکلیف دے رہے ہیں ،لیکن ان تکلیف ان حالات ،ان مصیبتوں کے بعد اللہ تعالی کوئی بہت بڑاانعام ہم کوعطافر ماتے ہیں۔

# ھ حمل کے وفت عورت کی تکلیف ک

آپ سب جانتے ہیں ،قرآن میں بھی بید تقیقت بیان کی گئی ، ایک عورت ذات ہے اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے ، اس عورت ذات ہے۔ ہے اس کو بچہ پیدا ہوتا ہے ، اس عورت ذات کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ نے خوداس تکلیف کوقرآن میں ہمارے سامنے بیان فرمایا:

حَمَلَتُهُ أُمُّهُ كُرُهًا وَّوَضَعَتُهُ كُرُهَا إِياره ٢١: سورة احقاف: آيت ١٥]

اس کی ماں نے بڑی تکلیف ہے اس کوائیے پیٹ میں اٹھایا، جس دن سے عورت کو حمل رہتا ہے، تکلیف بھی شروع ہو جاتی ہے، بھی قے (وامث) ہوگی، بھی کمر میں در د ہوگا، بھی پیدٹ میں در د بھی بیر میں در د، بھی گھٹنوں میں در د بھی گبھرا ہے، بھی ہے جینی، ہوگا، بھی پیدٹ میں در د بھی گھٹنوں میں در د بھی گبھرا ہے، بھی ہے جینی،

جمعت میں گذرتا ہے۔ یوراایک زماندای کیفیت میں گذرتا ہے۔

ایک بچیکم از کم مال کے پیٹ میں چھ مہینہ رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ دوسال رہتا ہے، حضرت عائش کی حدیث میں ہے، اس لئے چھ مہینہ پر بچہ پیدا ہوجائے تو عورت پر شک کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث سے ثابت ہے کہ شادی کے بعد چھ مہینہ پر بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے اور بھی دوسال تک بھی بچہ مال کے پیٹ میں رہتا ہے، اب اندازہ لگاؤ کہ چھ مہینہ سکتا ہے اور بھی دوسال تک بھی بچہ مال کے پیٹ میں رہتا ہے، اب اندازہ لگاؤ کہ چھ مہینہ ہوتی ہوتی ہوگی۔

# ﴿ ولادت کے وقت عورت کو تکلیف ﴾

دوسری تکلیف تحد مَلَتُهُ اُمُّهُ کُرُهُا وَّوَضَعَتُهُ کُرُهَا ولادت کے وفت دوسری برخی تکلیف ہے، ہم لوگ بھی آپس میں بات کرتے ہیں کہ' بھائی! دُکھاوا شروع ہوا اس لئے بیوی کو ہوتا ہے اتنا خطرناک درد ہوتا ہے کہ موت اور بچہ پیدا ہونے کے درد دونوں میں ایک ورجہ کا فرق باقی رہتا ہے اتن محد تکلیف ماں کو ہوتی ہے۔

#### ﴿شهيدعورت﴾

اس کئے حدیث میں آتا ہے کہ بچہ پیدا ہوتے وفت اس در د کی وجہ ہے کسی عورت کا انتقال ہوجائے تو اللہ اس عورت کوشہادت کا مقام عطافر ماتے ہیں ، وہ شہید بھی جاتی ہے۔

# ھ عورت کونکلیف کے بعد بچہ کی شکل میں نعمت ﴾

اب آپ د کیھئے! ایک عورت نے چومہینہ،سات مہینہ، نومہینہ، دس مہینہ، دوسال تک پیٹ میں بچہ کی تکلیف اٹھائی ، کتنی بڑی تکلیف کیکن آپ سب جانتے ہیں اس کی ساری تکلیف،اس کاسارا در د،ساری پربیثانی، کبختم ہوگئ؟ جب بچہ نام کی اللہ کی ایک نعمت اس کونصیب ہوتی ہے جیسے ہی بچہ ملا اب وہ عورت اپنی ساری تکلیف کو بھول جاتی ہے۔معلوم ہوا کہ تکلیف کے پیچھے کوئی نعمت اللہ عطافر ماتے ہیں۔

#### ﴿ان حالات كے بعد ایک انعام ﴾

اب ان حالات کی روشی میں من لو کہ اس وفت جو حالات پورے عالم میں مسلمانوں پر ہیں چونکہ الحمد ملٹ میں احادیث پر ریسرچ کیا ہے، بہت ڈیپ میں ریسرچ کیا ہے، بہت ڈیپ میں ریسرچ کیا ہے، ان تمام احادیث کی روشنی میں اللہ کی ذات پر پورے یقین کے ساتھ میں کہنا ہوں کہ '' یہ حالات جو اس وفت دنیا میں چل رہے ہیں اس کے بعد اللہ تعالی مسلمانوں کو بہت بڑی ایک نفست عطافر مانے والے ہیں'' اور دہ نعمت کوئی ؟ جس کا اللہ نے قرآن میں ایک جگہ ارشاد فر مایا ہے:

وَ اُنْتُهُ الْاَعْلُونَ إِنْ كُنْتُمُ مُّوَٰ مِنِينَ [باره: ٣، سورة ال عمر ان: ١٣٩] ترجمه: تم بى سربلندر بول كا گرايمان واله بو

الله ایمان والوں کوساری دنیا میں اونچا مقام عطا فرما کمیں گے، یہ پوری دنیااللہ تعالی کی مکیت میں ہے، اس دنیا کی حکومت اور اس کے خزانداللہ تعالی ایمان والوں کے ہاتھ میں عطافر مانا جا ہے ہیں۔اس کے لئے بیسب ماحول بن رہاہے۔

# وحضرت يوسف القييل كمظلوميت

تیسری رکعت میں وتر میں جوآیت پڑھی گئی اس کے ضمون پرآپ نے غور کیا؟ حضرت پوسف النظامی کنویں میں گئے۔ مجھی جیل میں گئے۔

مظلوم ہے بہت مظالم ان پر دھائے گئے۔

ایک سات سال کابچهاس کو باپ ہے ہٹا کر کنویں میں ڈال دیاجائے ،کیسی مظلومیت ہے؟اس بچے کو لے جا کرلوگ ﷺ دیں اور کیسے ﷺ دیں؟

وَشَسرَوَهُ بِئَسمَسنِ بَسخُسسِ دَرَاهِمَ مَعُدُوكَةٍ وَكَسانُوا فِيُسِهِ مِنَ الزَّاهِدِيُنَ.[ياره:١٢:سورة يوسف:آيت٢٠]

امام ابن کثیر ﴿ فَ حَضِرت عَبِدالله بن مسعود ﷺ روایت کیا ہے کہ: بیس ورہم کے بیس اللہ کے ایک معصوم نبی کو، ایک معصوم بچہ کو سکتے بھائیوں نے نہ و یا۔ وَ سَک انْدُوا فِی مِللہ بیس تھا، ان کا مطلب تھا کہ یوسف ﷺ کو فِیہ کے منا والے منا کے بیار کے سامنے سے ہٹاؤ۔

#### ﴿غيركامسلمانون \_\_مقصد﴾

آج میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ مسلمانوں کی جان آج دنیا میں پانی ہے بھی زیادہ سستی ہو پچکی ہے اور مسلمانوں کی جائداد پر و پر ٹیاں ،مسلمانوں کا پٹرول،مسلمانوں کے خزانے لوٹے جارہے ہیں اور کسی کو کوئی فکر نہیں ،کوئی بولنے والانہیں ،ان کا اصلی نشانہ مسلمان ہے کہ مسلمانوں کو کسی طرح بھی ختم کرو۔

کنیکن پھرکیا ہوا، سبحان اللہ! ہوا کیا جو کنویں میں ڈالنے والے، جوہیں درہم میں اللہ کے نبی کو بیچنے والے ، ایک دن کتنا پیارا خوشی کا دن آیا

رَبِّ قَدَّ التَيُسَنِسَى مِنَ الْسَمُلُكِ وَعَلَّسَمُسَى مِنُ تَسَاوِيُلِ اُلاَحَادِيُثِ.[ياره: ١٣ الهورة يوسف: آيت الله

اےاللہ! میں کس زبان ہے تیراشکرادا کروں ، تونے مجھے کنویں ہے نکال کرمصر کا بادشاہ بنادیا ، کہاں کنواں اور کہال مصر کی حکومت؟ تونے مجھے پورے مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ میرے بھائیو! کوئی گبھرانے کی بات نہیں ، بیصالات ہیں ،ان صالات کے بعد اللہ تعالی بوری دنیا کی حکومت مسلمانوں کو دیتا جائے ہیں ، بھی اللہ موقع دیں گے تو سورہ بوسف کی تفییرایک ایک نکات ہے ساتھ انشاء اللہ سناؤں گا۔

# ہمصر میں قبط کے وقت ......)

ن کے میں ایک موقع بدآیا کہ مصر کا بادشاہ بہت پریشان تھا کہ قبط پڑنے والا ہے، پریشانی آنے والی ہے، بادشاہ فکر میں ہے کہ میں کیا کروں؟ خزانہ ختم ہوجائے گاتو اس موقع پر حضرت بوسف علیہ الصلاق والسلام نے فرمایا''کوئی جمرانے کی بات نہیں، پریشانی جوآنے والی ہے تو اس پریشانی کوختم کرنے کے لئے اللہ تعالی نے مجھے فن عطافر مایا ہے۔

قَالَ اجْعَلَنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ إِنِّي حَفِيْظٌ عَلِيْمٌ [بإره٣١:سورة بيسف:آيت٥٥]

اے بادشاہ ! تبھراؤمت، مجھے مصر کاخزانہ حوالہ کر دوانسی حفیظ علیہ پورے سطتم کو کیسے چلا نا، اکونومی کو کیسے کنٹرول کرنا معاشیات اقتصادیات کیسے چلا نا اللہ تعالی نے میلم مجھے عطافر مایا ہے ، میں تمہارے ملک کی اکونومی کو بتمہارے ملک کی رزرہ بینک کو تمہارے ملک کی رزرہ بینک کو تمہارے ملک کی برزرہ بینک کو تمہارے خزانے کو برابر سنجالوں گا بتم بالکل بے فکر ہوجاؤ۔

لیکن میرے بھائیو! اللہ تعالی جب دنیا کی حکومت مسلمانوں کو دینا چاہتے ہیں تواس سے پہلے پہلے ہم اس سے سنجا لئے کے لائق تو بن جا ئیں انسی حفیظ علیم کراتنی بڑی فرمہ داری سر پرآنے والی ہے تو اتنی بڑی ذمی داری کوسنجا لئے کے لائق تو ہم بن جا ئیں، جس دن ہم لائق بن جا ئیں گے انشاء اللہ، اللہ تعالی ہم کو بہت جلدی عطا فرمادیں گے الفاء اللہ، اللہ تعالی ہم کو بہت جلدی عطا فرمادیں گے، الفرض ان حالات کے پیچھے اللہ تعالی بہت بڑی نمت عطا فرمانے والے ہیں۔

﴿ايك عجيب مديث

ہم نے حضرت امام مہدی والی کتاب میں تمام حدیثیں لکھی ہیں، اس میں ایک

ایک زمانداییا آئے گا کہ''اللہ'' کالفظ کوئی آ دمی بولے گا تواس بولنے پرلوگ اس کو مقل کر دیں گے کہاس ذماند میں کوئی انسان اللہ تعالی کا نام لیتا ہے! اللہ کا نام لینا بکلہ پڑھنا، اللہ تعالی کے کہاس ذماند کی موگائل کرنے کے پڑھنا، اللہ تعالی کے احکام کوجاری کرنے کی بات کرنا، بس یہی اس کا جرم ہوگائل کرنے کے واسطے ایساد در بھی امت پرآنے والا ہے۔

﴿ حالات ہے حفاظت کی دعاء کرنی چاہیے ﴾

میں آج کل آیک ہات آپ سب لوگوں کوئرض کیا کرتا ہوں بھائی دیکھو' جب بچہ پیدا ہوجا تا ہے بہت خوشی کی چیز ہوتی ہے لیکن بچہ پیدا ہونے سے پہلے کے جودن ہوتے ہیں، بہت تکلیف کے دن ہوتے ہیں، اللہ اس امت کواب بہت جلدی عزت کا ادنچا مقام عطافر مانے والے ہیں کیکن ہیاس ہے پہلے کے دن جو تکلیف کے درد کے، پریشانی کے مطافر مانے والے ہیں کیکن ہیاس ہے پہلے کے دن جو تکلیف کے، درد کے، پریشانی کے ہیں، اللہ تعالی ہے کرتے رہو۔

#### ﴿ ایک عجیب واقعه ﴾

ايك عجيب قصه مين آپ كوسنا تا جول:

وہلی میں ایک قبرستان ہے'' قبرستان مہدیان' وہ بیمبارک قبرستان ہے کہ جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث وہلوی'' حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی'' ان سارے اکابر اولیاء اللہ کی قبریں ہیں ، (وہلی جانا ہوتو اس قبرستان میں ضرور جانا) جن حضرات کی برکت ہے پورے ہندستان میں ، پورے ایشیاء میں ، حدیث شریف کا علم پہنچا، ان سب حضرات کی قبر بھی اسی قبرستان میں ہیں۔

اس قبرستان میں مرکزی تقیعہ علماء ہند کی Office بھی ہے، اس میں ہمارے ایک دوست (اللہ ان کی قبر کونور ہے منور فر مائے ) جو مجھ ہے بردی محبت رکھتے تھے، ابھی ابھی ایک دوسال پہلے ان کا انقال ہوا،حضرت مولانافضیل احمد صاحب گورکھیوری قاسمی و ہاں اس آفس میں رہتے تھے، آج کل مرحوم کے بھائی محقق عالم دین حضرت مولانا عزیر صاحب اور مرحوم کے صاحب زادے مولانا سہیل صاحب وہاں ہوتے ہیں،مولانافضیل صاحب قرد مجھے بیدواقعہ سنایا،قبرستان مہدیان کے باہرایک راستہ ہے، اس کا تام ہے" مردوروڈ"

حضرت مولانافضیل نے سایا کہ ایک مرتبہ دونتین سادھو (جو ہندووں کے یہاں ہوئے درجہ کے بذہبی چیشر وسمجھے جاتے ہیں ) دہ قبرستان میں آگئے اور ساری قبروں پر ادھر ادھر گئے ، پچھ منتر پڑھے، سنسکرت بھاشا میں پچھ سلوک پڑھے اور پھر وہاں سے نگلتے ہوئے میری آفس میں آئے اور میری آفس میں آگر میر سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور بہت دریتک سنسکرت میں سلوک ہوگئے رہے ، میں نے ان کو بٹھایا ، بٹھانے کے بعد میں نے ان سے بات چیت کی تو وہ سادھوم ہارائ جو تھے ، انہوں نے میر سامنے دوبا تیں کیس۔

پہلی بات ہیر کی کہ مولانا صاحب اس قبرستان میں میں ہڑے ہوئے مہاتمالوگ سوئے ہوئے ہیں ان کا روحانی پاور،ان کی روحانی طافت بہت عجیب ہے،ہم اس راستہ ہے گذرر ہے مخصقوان کے روحانی پاور نے میرے دل پراٹر کیا، (ان سادھوؤں کے یہاں بھی الگ لائن کے روحانی عابدات ہوتے ہیں) تواس نے کہا ان کی روحانی طافت نے میرے دل پروہ اثر کیا کہ میں خوداس قبرستان میں ان کی قبروں پرحاضر ہوائیک بات تواس میرے دل پروہ اثر کیا کہ میں خوداس قبرستان میں ان کی قبروں پرحاضر ہوائیک بات تواس نے ہیکی۔

دوسری بات اس نے بیہ کہی کہ ہمارے ہندودھرم کی جو ند بہب کی بنیادی کتابیں میں، پاپیر ک'' ویڈ' (ویدان کی اصل ند بھی کتابیں میں) کہا کہ میں وید کا بہت بڑا وڈ وان ہوں، عالم ہوں، پورے وید میں نے پڑھی ہے، مجھے وید کا جوعلم حاصل ہے؛ور دوسری اپنے دھرم کی جو کتابیں میں نے پڑھی ہیں،اس کی روشنی میں بہت یقین کے ساتھ میں یہ بات آپ ہے کہتا ہوں کہ:

وہ زمان*ہ بہت*نز دیک ہے۔

وہ زمانہ بہت نزو یک ہے۔

وہ زمانہ بہت نز دیک ہے کہ اللہ تعالی تم مسلمانون کو پوری دنیا کی حکومت عطا فرمانے والے ہیں۔اس نے کہا پرمیشور ایشور بہت جلدی پوری دنیا کی حکومت تم کو عطا کرنے والے ہیں۔

پھر وہ سادھو اٹھ کر جانے لگا تو اس نے جاتے جاتے میرے سامنے ایک درخواست کی ہمولانا نے خود مجھے سنایا کہ اس نے جو درخواست کی اس درخواست نے جھے کو رلا دیا، اس سادھونے جاتے جاتے جاتے ہجھ سے بیکہا کہ مولانا صاحب! میری ایک درخواست ہے آپ ہے کہ جس دن آپ لوگوں کے ہاتھ میں پوری دنیا کی حکومت آئے تو اس دن تم ہمارے ساتھ یعنی ہندووں کے ساتھ وہ برتاؤ، وہ معاملہ، وہ سلوک کرنا جو تہارے نبی نے مکہ کی فتح کے موقعہ پر مکہ کے کافروں کے ساتھ کیا تھا۔ تم جمارے ساتھ وہ معاملہ وہ سلوک مت کی فتح کے موقعہ پر مکہ کے کافروں کے ساتھ کیا تھا۔ تم جمارے ساتھ وہ معاملہ وہ سلوک مت کرنا جو اس وقت پر ہمارے ہندولوگ تمہارے ساتھ کردہے ہیں، وہ برتاؤ تم ہمارے ساتھ میں دوستی کرنا۔

بیں سال کالمبا زمانہ لیعنی تیرہ سال مکہ میں کافروں نے تہمارے نبی کوستایا تھا مسات برس مدینہ میں ستایا ، بیس سال تک کافروں نے مشرکوں نے تمہارے نبی کو پر بیثان کیا ،ا کیسوال سال آیا اوروہ ہجرت کا آٹھوال سال تھا، جس کو ''فتح مکہ'' کاسال کہا جاتا ہے ، تہمارے نبی چودہ ہزار صحابہ کو لے کر مکہ آئے تھے تو تمہارے نبی سے ایک نوجوان صحافی میں نے اعلان کیا تھا کہ: اليوم يوم الملحمة اليوم تستحل الكعبة

اے مکہ والو! آج بدلہ کا دن ہے، کل تک تمہاری تلوارتھی ہماری گردنیں تھی، آج ہماری تردنیں تھی، آج ہماری تلوار اور تمہاری گردنیں ہوگی الیہ و م یہ و م السملحمة آج بدلہ کا دن ہے، آج مکہ کی گلیوں میں خون کی ندیاں بہیں گی، ہم انتقام لیس گے، بلال حبثی ﷺ پرجوظلم ہوئے تھے ، صبیب رومی پرظلم ہوئے تھے، اللہ تعالی کے نبی کونکالا گیا تھا، مسلمانوں پرظلم کئے گئے تھے، اللہ تعالی کے نبی کونکالا گیا تھا، مسلمانوں پرظلم کئے گئے تھے، اللہ تعالی کے نبی کونکالا گیا تھا، مسلمانوں پرظلم کئے گئے تھے، اللہ کا ہم بدلہ لینے کے لئے آئے ہیں۔

الميوه يوم المسلحة أيك حاني في في المان كياتو كهامولا ناصاحب! تمهارے نى في كيا فرمايا تفا؟ اس نو جوان صحافي كو بلايا اور بلاف كے بعد كها كه "ميرے لاؤ في سعد كس في كو اجازت وى الميوم يوم الملحمة كا اعلان كرنے كى؟ يهكنے كى كرآج بدل كاون ہے؟

نی کریم ﷺ نے فرمایا اعلان کر دمکہ کی گلیوں میں جاکر کے کہ الیسسوم بسسوم الموحمة آج تورحم کرنے کا دن ہے۔

میں رحم کرنے آیا ہوں۔

میں معاف کرنے کے لئے آیا ہوں۔

میں آج مکہ والوں ہے وہ بات کہوں گا، جومیرے بھائی یوسف نے کہی تھی کہ لا ً تَشُویُبَ عَلَیْکُمُ الْیَوُمَ یَغُفِرُ اللَّهُ لَکُمُ (پارہ ۱۳:سورہ یوسف: آیت ۲۹) آج تم ہے بدلتہیں لیاجائے گا، اللَّهُ مسب کومعاف فرمادے۔

کہا کہ تمہارے نبی نے مکہ کے ظالموں کومعاف فرمادیا تھا،مولانا صاحب! جس دن تمہارے ہاتھوں میں حکومت آئے ،اس دن تم بھی ہمارے ساتھ بدیرتا وکرنا جوتمہارے نبی نے مکہ کے ظالموں کے ساتھ کیا تھا، یہ ہات کہہ کردہ سادھوا ٹھ کر چلے گئے۔

#### ﴿عبرت كامقام﴾

میرے دینی بھائیوں ایسی عجیب بات ہے کہ اللہ تعالی کے نبی کی مبارک سیرت ایک کا فرمشرک کومعلوم ہے، حضور کی نے مکہ والوں کے ساتھ جوحسن سلوک کیا ،معافی کا برتاؤ کیا، وہ ایک سادھوکومعلوم ہے، کین ہم مسلمانوں کومعلوم نہیں ،حضور کی کا معافی کا برتاؤ کیا، وہ ایک سادھوکومعلوم ہے، لیکن ہم مسلمانوں کومعلوم نہیں ،اللہ تعالی ہم کو معافی کا اعلان معلوم نہیں ، اللہ تعالی ہم کو سیرت طیب پڑھنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے تو فیق عطاء فر مائے۔ دوسروں کے ساتھ معافی ،رتم وکرم کی تو فیق عطاء فر مائے۔ حسن اخلاق والی زندگی عطاء فر مائے۔

# ﴿ فَنْ كُورُ مَانَهُ مِنْ كَيَا كُرِنَا جِائِي ﴾

میرے بھائیو! تکلیف کے دن زیادہ لمینہیں ہوا کرتے ،انٹد تعالی اس امت کو انشاء اللہ بہت جلدی وہ خوشی کے دن دکھلا کیں گے ،حدیثوں پر ہمارا یقین ہے،قر آن کی آیتوں پرہماراا بمان ہے۔

لیکن اس فتنہ کے زمانہ میں قرآن کومضبوطی ہے پکڑ کر رکھو، دین اورشر بعت پر مضبوطی ہے عمل رکھو، اس فتنہ کے زمانہ میں دین جاننے والے علماء اور اللہ والوں سے تعلق رکھو۔

فتنہ سے حفاظت ہو گی قرآن کی برکت ہے۔

فتنہ ہے حفاظت ہوگی دیندارعلماءاولیاءاللہ کے ساتھ تعلق رکھنے ہے۔

اورائیک بات اور سنا دول که فتنه کے زمانہ میں مسلمانوں کی جوہوی جماعت ،اکثریت والی ہوتی ہے،اس کے ساتھ تم رہناا لگ ہے چھوٹی چھوٹی ،نٹی نئی جماعتیں مت بنانا۔

آج بیمزاج بن رہاہےلوگوں میں ڈیڑھا پینٹ کی الگ مسجد، حیارآ دمیوں کی الگ جماعت، الگ تنظیم ، الگ الگ الجمن ابیامت کرو، بلکہ فتنہ کے زمانہ میں اگرفتنہ سے بچنا ہوتو مسلمانوں کی جواجما کی جماعت ہوتی ہے سواداعظم ،اس سے ل جل کرر ہناتو اللہ فتوں سے حفاظت فرمائیں گئے "اورا کیک اورآیت میں اللہ تعالی نے ہم کوایک بجیب علاج بتلایا۔ حفاظت فرمائیں گئے "اورا کیک اورآیت میں اللہ تعالی نے ہم کوایک بجیب علاج بتلایا۔ وِإِنْ تَصْبِرُوا وَتَمَّقُو الاَیَتُ سُرُّکُمُ کَیْدُهُمْ شَیْنًا [پارہ۳:سوروال عمران: آیت ۱۲۰]

صبر ہے رہوا در اللہ ہے ڈر ڈر کر زندگی گذار و ، ہرحرام ہے اپنے آپ کو بچاؤ تو انشاءاللہ ان لوگوں کی کوئی اسکیم ، کوئی پلاننگ ہم کونقصان نہیں پہنچاسکتی۔

الله تعالی ہم سب کو ، پوری دنیا کے مسلمانوں کوعزت کا اعلی مقام عطا فرمائے ، عافیت کے ساتھ سپولت کے ساتھ نرمی کے ساتھ الله تعالی ان دنوں کو گذر واوے اور بہت جلدی اللہ تعالی خوش کے دن دکھلائے اورامت کوعزت کے اعلی مقامات عطافر مائے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

سبحان ربك ربي العزلة علما يتصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ماتحب وترضى يا كريم.

وصلى الله وسلم على سيدنا محمدوعلى اله واصحابه اجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين.



# ﴿مناجات﴾

نفس كے شر ہے مجھ كو بچالے ،ا مير سے اللہ! ا مير سے اللہ! ينح م م محولا في المرير الله! المرير الله! س میرے نالے، س میرے نالے، اے میرے اللہ! اے میرے اللہ! اینابنالے ، اینابنالے ، اےمیرےاللہ! اےمیرےاللہ! شغل ميرابس توالبي إشام وسحرجوءاللدالله لیٹے بیٹھے، چلتے پھرتے ،آٹھ پہر ہو،اللہ اللہ ا بني رضامين مجھے كومٹا دے، اے ميرے اللہ! اے ميرے اللہ! كردے فناسب ميرے ارادے ، اے ميرے اللہ! اے ميرے اللہ! جسم محبت اینا بلادے، اے میرے اللہ!اے میرے اللہ! ول میں میرے یا داپنی رجا دے اے میرے اللہ! اے میرے اللہ! تنغل میرابس توالیی!شام وسحرجو،اللهالله لينے بيٹھے، حلتے پھرتے، آٹھ پېر ہو، اللہ اللہ دیده و دل میں تجھ کو بسالوں ،سب سے ہٹالوں اپنی نظر میں حيرابي جلوه پيش نظر ہو، حاؤل کہيں مَيں ، ديھوں جدھرمَيں تيراى تصورابياجمالون اقلب مين مثل تقش حجرمين بهول سكون تا عمرنه بخه كو ، جا بون بهالاخود بهي اگرمبين تتنغل ميرابس توالبي إشام وسحرجوه اللهالثله لين بينه ، حلت بهرت ، آئھ پېر بو، الله الله

﴿ ٢﴾ حضرت ابراہیم العَلیّفال کا اینی قوم کودعوت دینا

# اں بیان کے چندہ **جوا ہر یا ر**یے

| عام طور پریمی ہوتا ہے کہ کوئی بھی دین کا وائی ،وین کی بات لے کراٹھتا ہے تو لوگ اس کے              | C3 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| مخالف بن جِاتے ہیں بیکن داگل کو تکلیف اور مخالفت سے گھبرانانہیں جا ہیے بلکہ دین کی                |    |
| د عوت جاری رکھنی چ <u>ا</u> ہیںے۔                                                                 |    |
| الركس كو بخار آجائے تو اكتاليس [41] مرتبہ بيآيت كريمه اول آخر تين مرتبه درود شريف                 | Œ  |
| پڑھ کر پانی میں دم کر کے مریض کو پلا دویا پیار پر دم کر دونو انشاء اللہ اس کا بخار ختم ہوجائے گا۔ |    |
| مير مرشد ثاني حصرت يشخ الحديث مفتى احمصاحب خانبورى دامت بركاتهم فرمايا كرت                        | Œ  |
| ہیں کہ:جب گھریس ہوی بچے دین مزاج کے ہوں گے تو آدمی گھرسے باہر پورے اطمینان                        |    |
| کے ساتھ دین کے کام کرسکتا ہے، اگر گھر کا ماحول درست نہیں ہوتا تو چھر باہر دین کام میں             |    |
| الجھنیں ہی رہتی ہیں اور دوسر لے لوگوں پر بھی ہماری دعوت کا اثر کم ہوتا ہے۔                        |    |
| پوراملک شام حضرت ابراہیم النین کی مبارک نظروں کی برکت سے برکت والا ہوگیا۔                         | O3 |
| دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت عورت حضرت حوام سے،اس کے بعد ووسرے نمبر پر                            | O3 |
| حفرت سارة سب-                                                                                     |    |
| مجھی بھی مجبوری کا موقعہ ہوتو ہمار ہے لئے ایک راستہ ہے اور وہ راستہ ہے اللہ کے در بار ہیں         | Œ  |
| دعاء كرناب                                                                                        |    |

<u>ላፈው ላኒኒን ላፈው ላኒኒን ላፈው ላኒኒን ላፈው ላኒኒን ላኒው ላኒኒን ላፈው ላኒኒን ላ</u>ፈው ላኒኒን

# ﴿ حضرت ابراہیم النظیم النظیم کا اپنی قوم کودعوت دینا ﴾

#### بشيرالله الرُحْسَنِ الرَّحِيْمِرِ

قَاعُوُذُ بِاللَّهُ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِشُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَقَالَ إِنَّى ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّى سَيَهُدِيْنِ [پاره: ٢٣ مورة صافات: آيت ٩٩] صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العالمين.

﴿ حضرت ابراجيم الطَيْخِ اورآب كا قوم كودعوت دينا ﴾

الله سبحانہ و تعالی کے تمام پیغمبروں میں رتبہ اور مرتبہ کی حیثیت ہے دوسر ہے نمبر کے پیغمبر حصرت ابرائیم علیہ السلام ہے، حصرت ابرائیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوئی۔
اس زمانہ میں عراق کا'' بابل''شہر بہت مشہور تھا، اسی بابل شہر میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، وہ بابل شہر بعد میں ویران ہوگیا، ابھی کچھے وفت قبل اس کے کھنڈرات تکلے سعادت ہوئی، وہ بابل شہر بعد میں ویران ہوگیا، ابھی کچھے وفت قبل اس کے کھنڈرات تکلے

and and an analysis of the second and analysis of the second analysis of the second and analysis of the second and analysis of the second analysis of the second analysis of the second and analysis of the second analysis of the s

الله تعالی نے حضرت ابراہیم الطّیفلا کو دین کی دعوت دینے کا حکم دیا۔عراق کے لوگ آپ کے مخالف ہو گئے وہاں کا بادشاہ خود کا فرتھا اور لوگوں کے پاس کفر اور شرک کروا تا تھا، آپ کے ابا جان آذراور آپ کی امی دونوں کیے کا فریقے۔

حضرت ابرا نیم علیہ السلام کے ابا آ ذریت بنانے میں (بڑے ماہر) تھے، حضرت ابرا نہم علیہ السلام نے جب ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی تو پورا عراق آپ کا مخالف ہو گیا، ماں باپ بھی آپ کے مخالف ہوگئے۔

اورعام طور پریمی ہوتا ہے کہ کوئی بھی دین کا داعی ، دین کی بات لے کرا نھتا ہے تو لوگ اس کے مخالف بن جاتے ہیں ، لیکن داعی کو تکلیف اور مخالفت ہے گھبرا نانہیں جا ہیے بلکہ دین کی دعوت جاری رکھنی جا ہیے۔

﴿ قوم كاحضرت ابراجيم الطيع الماسانا ﴾

دشمنوں نے حضرت ابراہیم الظیفی اوراس کیا اور آپ کوختم کردینے کا پلان بنایا، آپ کے لئے بڑی خطرناک آگ جلائی گئی اور اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیائیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔

قرآن مجيد ميں آيت كريمہ ہے:

قُلُنَا يُسانَسارُ كُونِسى بَسرُداً وَّسَلْما عَلْى إبُرَاهِيمَ [ياره: ١٤ به ورة الانبياء: آيت ٢٩]

ترجمہ: (چنانچہ انہوں نے ابراہیم کوآگ میں ڈال دیااور )ہم نے کہا:''اے آگٹھٹڈی ہوجا،ادرابراہیم کے لئے سلامتی والی بن جا۔'' الله تعالی نے آگ کو تھم دیا تو آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے داسطے تھنڈی اور سلامتی والی بن گئی ، الله تعالی نے آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حفاظت فر مائی ، اس کا واقعہ بہت لمباہے انشاء الله کسی دوسرے وفت عرض کرون گا۔

﴿ أَسُ آيت كَا فَا كُدُه ﴾

اگر کسی کو بخار آجائے تو اکتالیس [41] مرتبہ بیرآیت کریمہ اول آخرتین مرتبہ درود شریف پڑھ کریانی میں دم کر کے مریض کو پلا دویا بیار پر دم کر دوتو انشاء اللہ اس کا بخارشم ہوجائے گا، گھرمیں بچوں کو بخار آجائے ، بڑوں کو بخار آجائے ، تو اس آیت کا بیمل بہت فائدہ والا ہے۔

﴿حضرت ابراجيم العَلَيْكُ إِلَى استقامت ﴾

حضرت ابرائیم علیہ السلام اللہ کے تھم ہے آگ ہے فی گئے ، لیکن آپ نے عراق میں دین کی دعوت نہیں چھوڑی ، بہت تکلیف برداشت کی ، کوئی ایمان نہیں لایا بلکہ لوگ آپ کے دشمن بن گئے ،صرف دوآ دمی ایمان لائے ، ایک مرد تھا اور ایک عورت تھی ۔ مرد حضرت ابرا نہیم علیہ السلام کے بیٹیج یا بھا نجے کو بھی اللہ تعالی نے بعد میں نبی بنایا ) جن کا نام حضرت لوط علیہ السلاۃ والسلام ہے اور ایک عورت ایمان لائی وہ آپ کی بیوی حضرت سارۃ تھی ۔

بورے عراق میں اللہ کے نبی نے دین کی دعوت دی کیکن ایمان لانے والے صرف دو، ایک مردا کیک عورت ۔

حضرت سارة حضرت ابراہیم علیہ السلام کی برابر مدد کرتی رہی ،اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ ہماری بہنوں کو جا ہئے کہ وہ دین کے کاموں میں اپنے شوہروں کی مدد کرنے والیاں بنیں ۔ ﴿ نیک کام میں دوسرے کی مددکرنی چاہیےنہ کہ برے کام میں ﴾

حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ'' ایک مسلمان کو چاہئے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے کام میں دوسر بے مسلمان بھائی کی مدوکر ہے''۔

قرآن میں بھی اللہ تعالی نے ہم کو تھم دیا:

وَتَسعَساوَنُسوُا عَسلْسَى بِسالُبِرِّ وَالتَّقُواى وَلاَ تَعَاوَنُوا عَسلَى الاِثْمَ وَالْعُدُوَانِ[باره:٢،سورة ما كره: آيت٢]

تر جمہ'':اور نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو،اور گناہ اور ظلم میں تعاون مت کرؤ'۔

نیکی اور بھلائی کے کام میں ، ثواب کے کام میں آپس میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اورالٹد کی نافر مانی میں آپس میں ایک دوسرے کی مددمت کرو۔

حضرت سارةً و عظیم نیک خانون ہے ، وہ بڑی نیک عورت ہے کہ جس نے پورے گندے ماحول میں اپنے شو ہر کی مدد کی ،خود بھی ایمان لائی ،ایمان پرمضبوط رہی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرتی رہی۔

انسان کو جب گھر والوں کی طرف ہے دین کام میں مددملتی ہے تو بہت آسانی ہو

جات ہے۔ ﴿ گھر والوں کی اصلاح ﴾

میرے مرشد ٹانی حضرت شخ الحدیث مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ: جب گھر ہیں ہوی ہیج دینی مزاج کے جوں گے تو آدمی گھرے باہر پورے اطمینان کے ساتھ دین کے کام کرسکتا ہے، اگر گھر کا ماحول درست نہیں ہوتا تو پھر باہر دین کام میں انجھنیں ہی رہتی ہیں اور دوسرے لوگوں پر بھی ہماری وعوت کا اثر کم ہوتا ہے،اس لئے قرآن مجید میں بھی ہم کو تھم دیا گیا کہ ہم ہمارے گھر والوں کو دین دار بنانے کی خاص فکر کریں، بید ہماری ذمد داری ہے اور ضروری بھی ہے ور ندآ دمی گھر کے باہر دینی کا موں میں مشغول رہے اور گھر والے بے دین ہو، نمازی نہ ہو، حرام کام کرتے ہوں ،توبیہ ہرگز ہرگز مناسب نہیں ہے،انسان کوابیے گھر والوں کی بھی دینی فکر کرنا جا ہے۔

#### ﴿حضرت ابراجيم العَلَيْ لا كَيْ جَمِرت ﴾

اب الله کا تھم آیا'' ابرائیم بی عراق کے لوگ ایمان نہیں لاتے ،مسلمان نہیں ہوتے تو تم عراق چھوڑ کرکے چلے جاؤ ، یہاں ہے ججرت کرو''۔حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اللہ کے تھم سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا۔

حقیقت بیب کے کفارومٹرکین کی وشنی تو انبیاء کیم السلام ہے ہمیشہ ہی ہوتی چلی آئی ہے، اور اللہ تعالی کی عادت یکی رہی ہے کہ جب کسی نبی کی قوم اپنے اٹکار اور ضد پرجی رہی ہو تھیں ہوتی ہیں ایمان نہ لائی تو دوسور توں میں رہی ہی تھیں ہیں نہ ال کی تو دوسور توں میں ہے ایک صورت کی گئی ، یا تو اس قوم پر آسمانی عذاب بھیج کر سب کو فنا کر دیا گیا ، جیسے عاد وثمود اور قوم صالح کے ساتھ معاملہ کیا گیا ، یا پھر بیصورت ہوتی کہ اللہ تعالی پیغیر کو اس کا فروں ، نافر مانوں کی لیتی ہے جرت کراکے دوسری طرف لے جایا گیا ، اور دہاں ان کو قوت لوگوں میں مقبول ہوئی ، لوگ ان پر ایمان لائے ، حضرت موسی النظیق مصر سے بجرت کرکے علاقہ شام میں تشریف لائے اور آخر میں خاتم حضرت موسی النظیق مصر سے بجرت کرکے علاقہ شام میں تشریف لائے اور آخر میں خاتم حضرت موسی النظیق مصر سے بجرت کرکے علاقہ شام میں تشریف لائے اور آخر میں خاتم الا فہیاء بھی مکہ ہے بجرت کرکے علاقہ شام میں تشریف لائے اور آخر میں خاتم کیا۔ ، چرم مدینہ ہے تشریف لائے اللہ تعالی کا آسمان پر بلالین بھی درحقیقت ایک تیم کی بجرت تھی ۔

#### ﴿ ال دور کی ہجرت ﴾

اب ہجرت کرنا کتنا مشکل کام ہے کہ جس وطن میں پیدا ہوئے ، جس وطن میں ہدا ہوئے ، جس وطن میں جوان ہو گئے ، اس وطن کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلے جانا اور وہ بھی پرانے زمانہ میں ، آج نو ہزاروں میل ، ہزاروں کلومیٹر کا سفر کرنا آسان ، جب جا ہے ہوائی جہاز وغیرہ سے سفر کرکے ملاقات کرنا آسان ، بیکن وہ زمانہ تو ہزامشکل اور خطرناک زمانہ تھا۔

جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی جانب سے ہجرت کرنے کا تھم ملا تو حضرت سارۃ ایسی وفادار عورت تھی کہ انہوں نے فورا ہجرت کی نبیت کرلی کہ'' اے میرے شوہر!اے اللہ کے نبی! جب آپ ہجرت کرکے جارہ ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ایمان کے فاطراللہ کے دین کے فاطر ہجرت کریں گے،ہم بھی اپناوطن چھوڈ دیں گے''۔ اللہ تعالی قرآن مجید میں اس واقعہ کو بیان فرماتے ہیں:

وَاَرَادُوْابِهِ كَيْسَداً فَسَجَعَلْنَاهُمُ الاَنْحَسَرِيُنَ وَنَجَيْنَهُ وَلُوطاً إِلَى الارَّضِ الَّتِيُ بِزَكْنَا فِيُهَا لِلْعَلَمِيْنَ[ بإره: ١١٠ سورة اثبياء: آيت ٤ ١٠ ١ ]

ترجمہ: ''ان لوگوں نے (عراق کے کافروں نے )ابراہیم کے لئے برائی کامنصوبہ بنایا تھا، گرنتیجہ بیدہوا کہ ہم نے انہی کو بری طرح نا کام کردیا۔اورہم حضرت ابراہیم اورلوظ کو بیچا کراک سرزمین کی طرف لے گئے جس میں ہم نے دنیا جہاں کے لوگوں کے لئے برکتیں رکھی ہیں۔''

چنانچہ جب ابراہیم علیہ السلام ہجرت کے لئے نگلے تو ساتھ میں ان کی ہوی سارہ " بھی اور آپ کے بھانجے یا بھتیج لوط علیہ السلام بھی تھے، تین آ دمی کی جماعت روانہ ہوئی ، اللہ تعالی کے تھم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام جانے کے لئے روانہ ہوئے۔ (جس کو آج کل Syria کہا جاتا ہے)

#### ﴿ بركت والاملك، ملك شام ﴾

اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں: بیرملک شام (Syria) ایسا ملک (Contry) ہے کہ اس میں تمام و نیا کے لوگوں کے لئے اللہ نے برکت رکھی ہے۔

بہت بر کتی علاقہ ہے۔

وہاں پانی کی ندیاں ہیں۔

ياني كے چشمے ہیں۔

کھل(Frut)کے باغیج ہیں باڑیاں ہیں۔

ادر بڑی برکت تو رہے کہ اللہ کے ہزاروں نبی اور پیٹیبرٹلیہم السلام ملک شام میں پیدا ہوئے اور ملک شام ہی میں ان کی قبر بھی بنی ہوئی ہے۔

خود ہمارے آقاحضرت محمد رسول اللہ بھی جب معراج میں تشریف لے گئے تو پہلے مکہ سے نکل کرملک شام گئے اور ملک شام سے پھر آسانوں پرتشریف لے گئے۔

العض سیرت کی کتابوں میں دیکھاہے کہ نبی گریم کے واللہ تعالی ملک شام کی ہرکتوں ہے بھی نواز ناچا ہے تھے،اسلئے معراج مکہ سے شروع ہوئی، پھر نبی گریم کے بیت المقدی تشریف لے گئے، وہاں ہے پھر ساتوں آسان وغیرہ کا سفر ہوا،اور دیکھنے جائے تو دونوں با تیں ہوئیں،ملک شام جو نبیوں کی سرزمین ہے، وہاں کی برکتیں حضرت محمد کے وطاء کی گئیں اور آپ کے گر کر کتیں ملک شام کی زمین کونصیب ہوئیں،ملک شام کی جس خطاء کی گئیں اور آپ کے قدم مبارک کی برکتیں تھیں وہاں بھی معراج میں حضور کے قدم مبارک کی برکتیں تھیں وہاں بھی معراج میں حضور کے قدم مبارک کی برکتیں تھیں وہاں بھی معراج میں حضور کے قدم مبارک کی برکتیں تھیں۔

﴿ ملک شام کی برکت کا ایک راز ﴾

حضرت علامه شبيراحمه عثاثى كى تقريرا يك كيسيث مين سي هي ، إس مين سور ه اسراء كى

تفییرتی، دوران بیان ارشاد فرمایا: ایک مرتبه باری تعالی نے حضرت ابراہیم الفیلا کو ایک پہاڑ پر چڑھے کا تھم دیا ،حضرت ابراہیم الفیلا چڑھے، ارشاد ہوا: آپ دوردور تک نظر روڑا کیں ،اورخود باری تعالی نے جہاں تک چاہا وہاں تک آپ کی نظر پہنچائی، پھر ارشاد فرمایا: جہاں جہاں تہاری نظر پڑے گی، بیر ارشاد فرمایا: جہاں جہاں تہاری نظر پڑے گی، اس پورے علاقہ کوہم برکت والا بنادیں گے، یہ پورا ملک شام حضرت ابراہیم الفیلا کی مبارک نظروں کی برکت سے برکت والا ہوگیا ،اللہ تعالی شرمای نظر کو بنایا،اس لئے ہمیں نے اس کو برکت والا بنایا،اور ذر بعد حضرت ابراہیم الفیلا کی نورانی نظر کو بنایا،اس لئے ہمیں ہمیں اللہ والوں کی برکت نظرین حاصل کرنی جاسے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام سفر کے لئے نگلے بڑا مشکل سفر، بڑالمباسفر۔ جانا تھا ملک شام (Syria) لیکن جب عراق ہے نکلے تو سفر کرتے کرتے چے میں مصر (Ejypat) آگیا، پھرمصرے آگے جاکر آپ کو ملک شام جانا تھا۔

بھی ظاہری بات تھی کہ جس بیوی نے اسکیلے پورے عراق میں آپ کا ساتھ دیا۔ میں ماری بات تھی کہ جس بیوی ہے اسکیلے پورے عراق میں آپ کا ساتھ دیا۔

اللہ کے نبی کے بورے عراق والے دشمن۔

سکے مال باپ بھی وشمن۔

خاندان والے بھی ڈٹمن۔

حکومت اور با دشاه بھی تٹمن \_

ایسے خطرناک ماحول میں جس بیوی نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی مدد کی ،اس بیوی سے محبت تو ہونی ہی ہے۔

﴿ دوسري وجه ﴾

دوسری بات بیتنی که حضرت سارهٔ ایمان کے آئی ، مدد بھی کی اور ایمان بھی لائی اور ایمان کی برکت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کواپنی ہیوی ہے محبت اور زیادہ ہوگئی۔

﴿ تيسري وجه ﴾

تیسری وجہ بیتھی کہ حضرت سارہؓ آپ کی رشتہ دارتھی ،حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شادی اپنے رشتہ دار میں ہوئی تھی اور رشتہ داری کی وجہ سے محبت زیادہ تھی۔

﴿ أَيِكَ عُلط سوح كَى اصلاح ﴾

آج کل بعض ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ رشتہ داروں میں شاوی کرنے ہے بعض خطرناک بھاریاں پیدا ہوتی ہیں ، یہ بات سراسر غلط ہے ،خود حضرت نی کریم کے نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کا نکاح اپنے چھا زاد بھائی حضرت علی کے سے کروایا،ڈاکٹر حضرات کی ایک بیاری ہے کہ جب کی سرض کی صحیح وجہ بھے میں نہیں آتی تو وہ اس شم کی باتیں بتا دیتے ہیں ،اسلئے رشتہ داروں میں شادی کرو،اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے بازکی گھر میں ہوتو شادی کرو،اس میں کوئی تکلیف نہیں ہے، ہمارے بڑے کہا کرتے تھے بازکی گھر میں ہوتو گاؤں میں مت جاؤ۔

﴿ چوتلى وجه ﴾

چونگی وجہ کتا ہوں میں بیکھی ہے کہ حضرت سار ہ کواللہ تعالی نے بڑا حسین اور بہت خوبصورت بنایا تھا۔

﴿ دنیا کی سب سے زیادہ حسین عورت ﴾

کہتے ہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ حسین عورت حضرت حواءعلیہا السلام تھی حضرت آ دم علیہ السلام کی بیوی ) اور حضرت حواءعلیہا السلام خوبصورت ہوگی ہی ،اس لئے کہوہ دنیا کی تمام عورتوں کی'' ماں''ہے۔اللہ تعالی نے ان کو بڑا خوبصورت بنایا تھا۔ اور حضرت حواءً کی پیدائش جنت میں ہوئی تھی اور اللہ تعالی نے اپنی قدرت ہے(Direct) حضرت آ دم علیہ السلام کی کہلی ہے ان کو بیدا فرمایا تھا۔

﴿ دوسر مع خرب کی خوبصورت عورت ﴾

ظاہر بات ہے جس عورت کواللہ تعالی (Direct ) اپنی قدرت سے پیدا فر مائے اور جنت میں پیدا فر مائے تو یقینا وہ بہت خوبصورت عورت ہوگی اور حضرت حوا ۽علیہا السلام کے بعد پینکڑوں برس اس دنیا میں گذر گئے ، دوسرے نمبر کی خوبصورت عورت حضرت سارہؓ تھی۔ تو کتنی ساری فضیلتیں جمع ہوگئیں۔

> ایک تو حضرت سار ڈنے فتنہ کے ماحول میں اپنے شوہر کی مدد کی۔ ایمان لے آئی۔ اور رشتہ دارتھی۔ بڑی خوبصورت تھی۔

> > ﴿ يانجويں وجه ﴾

اور بڑا کمال بیہوا کہ اللہ کے دین کے لئے جب ہجرت کا موقع آیا تواس عورت نے ایک بات بھی ادھر ادھر کی نہیں کی ملکہ فورا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کے لئے تیار ہوگئی، ان وجو ہات کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوان ہے بڑی محبت تھی۔ کے لئے تیار ہوگئی، ان وجو ہات کی بنا پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کوان ہے بڑی محبت تھی۔ ﴿ ''سینان'' با دشاہ کی بری عاوت ﴾

دونوں میاں بیوی اور ساتھ میں بھتیج حضرت لوط علیہ السلام ہیں، ہجرت کرتے کرتے راستہ میں مصر (Ejypat) آیا، اس زمانہ میں مصر (Ejypat) کا جو باوشاہ ہوتا تھا، اس کا لقب'' فرعون'' ہوا کرتا تھا اور اس زمانہ کے بادشاہ کا نام'' سینان' تھا اور وہ مصر(Ejypat ) کابڑا ظالم بادشاہ تھا۔

اس کمبخت کی عادت میتھی کہ جونئ عورت ملک مصر میں آتی وہ اس کے ساتھ ٹیلط کا م کرتا تھا، زبردسی برا کام کرتا تھا، پورے ملک میں ہر طرف راستہ میں اس کے جاسوں بیٹھے رہتے تھے۔

جب سفر کرتے کرتے حصرت ابراہیم علیہ السلام کی جماعت پینجی تو جاسوسوں نے ہادشاہ کوخبر دے دی کہ ایک بہت خوبصورت عورت اور اس کے ساتھ دو مرد ہیں، وہ آج ہمار ے ملک میں آئے ہیں، تو اس ظالم بادشاہ کی نبیت خراب ہوگئی۔

اس کی ایک عادت به پھی تھی کہ اگر میاں بیوی سفر میں ساتھ ہوتو شوہر کوالگ کر دیتا تھا اور بیوی کواپنے کل (Pales) میں بلا کر غلط کام کیا کرتا تھا اور اگر بھائی بہن ہو، باپ بیٹی ہوتو تھوڑی بہت رعایت کرتا تھا۔

جب اس کو اس کے جاسوسوں نے بتلایا تو اس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اینے کل میں بلایا۔

یو چھا:تم کون ہو؟ تمہارے ساتھ کون ہے؟

﴿ ضرورت کے وقت توریہ کرناجا تزہے ﴾

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک تھی بات بتائی ، اوپر اوپر سے ایسا لگتا تھا کہ کچھ جھوٹی بات ہتائی ، اوپر اوپر سے ایسا لگتا تھا کہ کچھ جھوٹی بات ہے ، جوحقیقت میں تھی ہواور ایسی ہات کر سکتے ہیں ، جوحقیقت میں تھی ہواور اوپر سے پچھدوسری معلوم ہوتی ہو۔ )

ظالم بادشاہ نے بوجھاتمہارے ساتھ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فر مایا:''میرے ساتھ میری بہن ہے''، حالا تکہ بیوی تھی لیکن کہا کہ میری بہن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بادشاہ کے لئے ہے آکر حضرت سارہ سے فر مایا: کہ د کچھ بادشاہ پوچھے گا کہتم دونوں کون ہو؟ تومیں نے اس کو ہتلا یا ہے کہ میرے ساتھ میری بہن ہے اور میں نے بہن اس اعتبار سے کہا ہے کہ اس پورے ملک مصرمیں ایمان کے دشتہ کے اعتبار سے ہم بھائی بہن ہیں ، یہا بمانی رشتہ ہے۔

قرآن مجید میں بھی اللہ تعالی نے بیہ بات بیان فر مائی ہے:

إنَّـمَـا الْـمُؤمِنُونَ إِحُورَةَ فَسَاصُلِبِحُو بَيُسَ اَحُويَكُمُ [پاره٢١٠، ودة حجرات: آيت ١٠]

تىر جىمە: " حقیقت توبیہ کے تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں،اس لئے دو بھائیوں کے درمیان تعلقات الجھے بناؤ"

تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں،اس کلمہ کی نسبت پرہم دونوں بھائی بہن ہیں اور ویسے ہم دونوں میاں ہیوی ہیں،اگر بادشاہ تجھ سے پوچھے تو تو بھی یہی کہدوینا کے ''ہم دونوں بھائی بہن ہیں اور نہیت بیر کھنا کہ ایمانی بھائی بہن والارشنة مراد ہے'۔

بادشاہ نے حضرت ابرائیم علیہ السلام کو واپس بھیج دیا اور پھراس ظالم نے اپنے سپاہیوں ہے کہا کہ سارہ کو پکڑ کرمیرے در بار میں لے آؤ، حضرت ابرائیم علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ بادشاہ برا نظالم، بدمعاش ہے، بڑا کم بخت ہے، عورتوں کے ساتھ برا کام کرتا ہے تو حضرت ابرائیم علیہ السلام بہت پر بیٹان ہوئے کہ پتہ بیس بیمیری بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔

﴿ حضرت ابرامیم النظیم النظیم النظیم النظیم النظیم النظام میں خصوصی دعاء میں ﴾ چنانچہ جب حضرت سارہ کو پولیس والے پکڑ کرسواری پر بٹھا کر لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے وضو کیا ،نماز پڑھی اور اللہ تعالی سے دعا مشغول ہو گئے اور جب تک حضرت سارہ واپس آئی ،اللہ تعالی کی طرف دل لگا کر دعاء میں مشغول رہے ، اور اللہ کے سامنے دعامیں ہاتھ اٹھا کر کے کہا: ''اے اللہ! تو میری بیوی کواس ظالم کی برائی سے بچا کررکھنا اور بیہ بادشاہ جومیری بیوی کے ساتھ زنا کا ، ہر ہے کام کا ارادہ رکھتا ہے ،

اے اللہ! تو اس ظالم سے میری بیوی کی حفاظت فرما لیے۔'' اللہ کے نبی حضرت ابرا ہیم علیہ السلام دعا ہیں مشغول ہو گئے ادھر حضرت سارہ کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔

﴿ حضرت ابراجيم السَّلِينَ كَا ول الله تعالى في عجيب بناياتها ﴾

میری وین بہنو! ایسے موقعہ پر شوہر کے دل میں جیب عجیب شک وشہات بیدا ہوتے ہیں، اللہ تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دل بڑا عجیب بنایا تھا ،انہوں نے تو ایمان لیعنی مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں بھی اللہ تعالی ہے دعا کی تھی کہ ''اے اللہ! تو مرنے کے بعد کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے سوال کیا ؟ اے ابراہیم! کمیا ہمارے مرنے کے بعد زندہ کرے گا؟ اللہ نے سوال کیا ؟ اے ابراہیم! کمیا ہمارے مرنے کے بعد زندہ کرنے برتہ ہیں ایمان ہیں لاتے ؟

قَسَالَ اَوَلَسَمُ تُسَوِّمِسَ قَسَالَ بَسَلْسَى وَلَسْكِسَ لِيَسَطُّسَمِثَنَّ قَلْمِسَى [پاره۳، سور بقره: آيت ۲۶۰]

" الله نه موتا؟ مگر (به خوابش کیا تا کی میرے دل کا تاہمیں کے دونا کی سے میں کا تاکہ میں ان میں ان میں کا کا کہ خوابش اس لئے کی ہے ) تا کہ میرے دل کو پورااطمینان حاصل ہوجائے۔''

اے اللہ! تو مرنے کے بعد زندہ کرے گامیراائیان ہے ،کین میں اپنے دل کے اظمینان کے لئے آگھ ہے بھی ویکھنا چاہتا ہوں کہ تو قیامت کے دن مردوں کو کیے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالی نے حضرت ابرائیم علیہ السلام کووہ دکھا دیا کہ کیے اللہ مردوں کو زندہ کریں گے تو حضرت ابرائیم علیہ السلام کا دل بڑا بجیب تھاوہ آئکھ کے ذریعہ ہے د کھے کرکے پورایقین ۔جومشاہدہ کے درجہ کا ہوتا ہے ۔ حاصل کرنا چاہتے تھے۔

## ﴿ الله تعالى كے نبی كے دل میں امتی كے بارے میں شك آنا برسی تاہی كا ذرائعہ ہے ﴾

اب سپاہی بیوی کو پکر کر لے جائے اور پہنہیں باوشاہ کیا کیا کرے اللہ کے نبی کے دل میں اینے کسی امتی کے لئے دل میں شک آ جائے اور میری و بنی بہنو! اگر کسی نبی کے ول میں اینے کسی امتی کے لئے شک آ جائے تو بیاس امتی کے لئے بری ہر باوی ہوتی ہے، اسی طرح شوہر کو بھی اینے ول میں بیوی کے متعلق کوئی شک نہ لانا چا ہے اور بیوی کو بھی شوہر پر شک نہ کرنا چا ہے، ورنہ میاں بیوی میں محبت میں کی آ جاتی ہے۔

ہات ہیچل رہی تھی کہ حضرت ابراہیم الظیفا اور حضرت سارہ یقینا دونوں میاں بیوی تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی تتھاور ماں سارہ اُ امتی تھی ، اس لئے نبی کے دل میں شک آ جانا ہی حضرت سارہ کے لئے تکلیف کا ذریعہ ہوسکتا تھا۔

#### ﴿ حضرت ابراجيم السَيْلِ كساته الله تعالى كى مدد ﴾

الله تعالی نے عجیب مددفر مائی۔الله تعالی کی مددیہ آئی کہ اس بادشاہ کے کل کی جنتی دیواریں تھیں سب کو اللہ تعالی نے قدرتی طور پر حضرت ابرا جیم علیہ السلام کے لئے کانچ جیسا بنا دیا ، آئینہ بنا دیا حالا نکہ وہ بڑی بڑی پھرول کی دیوار تھی لیکن اللہ کی عجیب قدرت وہ تمام دیوار سے حضرت ابرا جیم علیہ السلام کے لئے اللہ تعالی نے کانچ جیسی بنادی۔ کسی کوئیس معلوم کے کہا ہور ہاہے؟

حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کل کے باہر بیٹھ کرسارا منظرد کیور ہے ہیں کہ پولیس والے میری بیوی کوکل میں لے گئے ، پھر بادشاہ کے دربار میں لے گئے پھر بادشاہ کا جو (Private Bed Room) تھا،سونے کا کمرہ تھا، وہاں لے گئے،سب مناظر حضرت ابرائیم علیہ السلام اللہ تعالی کی قدرت سے باہر بیٹھے بیٹھے دکھر ہے ہیں اور بیاللہ نے ان کے لئے اس کئے کردیا تا کہ ان کے ول ہیں اطمینان رہے کہ المحمد للدیری ہوی پاک ہاس کئے کردیا تا کہ ان کے ول ہیں اطمینان رہے کہ المحمد للدیری ہوئے اور شوہر ہاس کے ساتھ کوئی برا کا منہیں ہوئے اور شوہر اور آیک نبی کے دل میں اپنی ہوی کے بارے میں اطمینان رہے، اس لئے اللہ تعالی کی بینی مدد آئی۔

چنانچہ وہ ظالم بادشاہ حضرت سارہؓ کے حسن کو دیکھ کر دیوانہ ہو گیا اس نے پہلیاں ہو ہے۔ کہا کہ ''اس کومیرے (Bed Room) میں پہنچا دو' ، پولیس والوں نے پہنچادیا ، وہ بادشاہ اس کومیرے (Bed Room) میں گیا اور اس نے مال حضرت سارہؓ کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا ، وہ اٹھا اور حضرت سارہؓ کی طرف آگے بڑھنے لگا ، اس تکلیف کے موقع پر اس پر بیٹانی اور مجودی کے موقعہ پر مال سارہؓ نے اٹھ کرجلدی جلدی وضو کیا اور دور کھت نماز پڑھی اور نماز پڑھ کر اللہ ہے دعا ما تگی ۔

﴿حضرت سارٌه کی دعاء ﴾

ان کی دعا کے مبارک الفاظ بھی کتابوں میں موجود ہے اس عورت نے وعامیں اللہ ہے کہا کہ:

''اے میرے اللہ! میں آپ پرائیان لائی ہوں ، آپ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام پرائیان لائی ہوں''۔ پھرآ گےانہوں نے بڑی زبردست بات کہی کہ:

''اے میرےاللہ! آپ جانتے ہیں آج تک میں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی شرم گاہ کو نہیں کھولا ہے، میں نے ہمیشہ اپنی شرم گاہ کی حفاظت کی ہے۔اے میرے اللہ! آج اس نکلیف کے موقعہ پرتواس ظالم کا فرباد شاہ سے میری حفاظت فرما''۔

﴿ مجبوری کے وقت کیا کرنا جاہیے ﴾

میری دینی بہنو!الیں مجبوری ہے!للّٰدمیری آپسب کی حفاظت فرمائے،لیکن بہتی مجمی مجبوری کا موقعہ ہوتو ہمارے لئے ایک راستہ ہے!وروہ راستہ ہےاللّٰد کے در بار میں دعاء کرتا۔

خودالله تعالى اعلان فرماتے ہيں:

آمَّسنُ يُسجِيُسبُ الْسَمُسطُّسِ الْخَاهَ وَيَسكُيْفُ السُّوَّءَ [ياره: ٢٠، سورة تُمَل: آيت ٢٢]

ت و جسمه: ''بھلاوہ کون ہے کہ جب کوئی بے قرار ہو کراس کو پکار تاہے تو وہ اس کی دعا قبول کرتاہے ،اور تکلیف دور کر دیتا ہے ''

الله كے سواكون ہے جو مجبور كى دعاكون لے اور اس تكليف اور پر بيثانى كو دوركر دے، مجبور كى دعا سننے والے صرف" الله " ہے، اس تكليف كو دوركرنے والے بھى صرف "الله" ہے۔

#### ﴿حضرت سارةً كى دعاءكى بركت ﴾

حضرت سارة في وعاما تكى بس اس دعاكى بركت ہوئى كـاس ظالم "سينان" بادشاہ
كالپورابدن جكڑ گيا،ابياہو گيا جبيبالقواہو گياہو، پورابدن ايك دم جكڑ گيا،اور جو ہاتھاس نے
حضرت سارة كى طرف لسباكيا تھا وہ ہاتھ شل ہو گيا، بيكار ہو گيا،اور پورے كل ميں زلزله
آگيااورائلد كى قدرت زمين بھٹى اوروہ آہتہ آہتہ زمين ميں دھنے لگااوروہ گھٹے تك زمين
ميں ھنس گيا۔

اس نے دیکھا کہ بیتو مجھ پرعذاب آگیا کہ میرا پورابدن جکڑ گیااور میں زمین میں میں دھنس رہا ہوں تو اس نے حضرت سارہؓ ہے معافی مانگی اور معافی مانگئتے ہوئے کہتا ہے، '' پکا وعدہ کرتا ہوں اب ایسا کام نہیں کروں گا'' اے سارہ! مجھے معاف کر دو، میں معافی جا ہتا

ہوں، میں آپ کوچھوڑ ووزگا۔ چنانچ حضرت سارہ "ایک نبی کی بیوی تھی (جس طرح ایک نبی کے بیوی تھی (جس طرح ایک نبی کے دل میں اللہ کی مخلوق کے لئے شفقت نرمی اور محبت ہوتی ہے ) حضرت سارہ کا دل بھی بڑا نرم تھا، فوراً حضرت سارہ نے اللہ کے حضورہ عاما تگنا شروع کیا کہ "اے اللہ! اگر بی ظالم مرگیا اور پورے کا پورا زمین میں چلا گیا تو پورے مصر میں لوگ مجھے بدنام کریں گے کہ سارہ نے بادشاہ کو تل کر ڈالا اس لئے اے اللہ! تو اس بدنا می سے میری حفاظت فرما اور اس کو تو معاف کروے۔

حضرت سارۃ نے انٹدے دعاما تکی ،بس انٹد تعالی نے ان کی دعا قبول کر لی اوراس خالم ہا دشاہ کا بدن پھرے اچھا ہو گیا جیسا تھا ویسا ہو گیا اور زمین کے اوپر آگیا اور تندرست ہو گیا۔

#### ﴿ گناہ کی عاوت جلدی چھوٹی نہیں ہے ﴾

لیکن آج تک جواس نے زعرگی میں بہت مرتبہ زنا کا کام کیا تھا تو گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل کالا پڑچکا تھا پھر جب وہ اچھا ہو گیا، ایسی مصیبت دیکھی پھر بھی وہ سدھرانہیں اور دوسری مرتبہ حضرت سارہ کی طرف گناہ کرنے کی نیت ہے آگے ہو ھا۔

میری دینی بہنو! اللہ الی بری عادت ہے ہماری حفاظت فرمائے ایک مرتبہ تعلم کھلا اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد بھی گناہ کی عادت نہیں چھوٹی بین عذاب ہم لوگوں کو سدھارنے کے لئے آتا ہے کہ ہم ذراسدھر جائیں، ہم ذراستجل جائیں، اللہ سے معافی ما تک لیں مگناہ چھوڑ کراپنی عادت اچھی بنالیں، اس کے لئے اللہ تعالی موقع مرحمت فرماتے ہیں۔

#### ﴿ بادشاه کی دوسری مرتبه گرفت ﴾

وہ ظالم سدھرانہیں اور پھرحضرت سارہؓ کی طرف آگے بڑھا، جب دو ہارہ آگے بڑھا تو حضرت سارہؓ نے دوسری مرتبہ جلدی جلدی وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی، اللہ کے سامنے دعا مائنگنے بیٹھ گئ تو اللہ نے حضرت سارہؓ کی دعا کی برکت سے دوسری مرتبہاس ظالم کے بدن کو جکڑ دیا ، بلکہ پہلے سے زیادہ سخت جکڑ گیااور زمین میں دھننے لگا، پھر سے وہ پکارتا ہے، آواز دیتا ہے،معافی مائنگنا ہے، چلاتا ہے'' سارہ معاف کردؤ'

پھر حضرت سارہ کے دل میں اس کے لئے شفقت آگئ، نرمی آگئ، مال سارہ نے نے کھر سے اس کے لئے شفقت آگئ، نرمی آگئ، مال سارہ نے پھر سے اس کے لئے وعا کر دی اور اس دعا کی برکت سے وہ ظالم اچھا ہو گیا، زمین پر آگیا۔ یہ دوسراموقع تھا، جب دوسری مرتبہ اچھا ہو گیا، تب بھی اس ظالم کے دل کا شیطان اس کو گناہ پر ابھار دیا تھا۔

پھرتیسری مرتبہ اس ظالم نے حضرت سارہؓ کے سامنے گندہ ارادہ کیا ، بیتیسرا موقع آیا، اس تیسر اموقع آیا، اس تیسر کے موقع پر بھی حضرت سارہؓ نے جلدی جلدی وضو کیا ، دور کعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا ما تگی میں آپ کو یہی چیز سمجھانا چاہتا ہوں میری دینی بہنو! کہ ''نماز پڑھ کر اللہ سے لینے والیاں بن جاؤ، اللہ سے عدد ما تکنے والیاں بن جاؤ۔''

چنانچہ تیسری مرتبہ مال حضرت سارہ ؓ نے دعا ما کئی تو پھر اس ظالم کا بدن جکڑ گیا، زمین ٹیل دھننے لگا، چلا تاہے، پکارتا ہے 'سارہ بیآ خری موقعہ ہے،سارہ بیآ خری موقعہ ہے، اب نبیل کروں گا، اب نبیل کرول گا'' معافی ما نگتا ہے، جب اس نے قتم کھا کریہ وعدہ کر لیا کہ بیآ خری مرتبہ مجھ کومہلت دیدو، آخری مرتبہ (Last Time) مجھ کومعاف کردوتو پھر حضرت سارہؓ نے اللہ سے دعا ما گئی اور وہ ظالم انچھا ہو گیا اور زمین پرآ گیا۔

بعض تفسیر میں لکھاہے کہ جب بھی اس ظالم نے برے کام کا اراوہ کیا تو ہر مرتبہ کل میں زلزلیہ آیا اور وہ ظالم ایک کل کوچھوڑ کر دوسرے کل میں بھا گا تو وہاں بھی زلزلیہ آگیا ، یہ اللہ تعالی کاعذاب تھا۔

پھراس بادشاہ نے اینے بولیس والوں کو آواز دی ، پولیس والوں کواس بادشاہ نے

ڈانٹ کر کے کہا کہ: ''' تم میرے پاس بیکس کو پکڑ کرلائے؟ بیکوئی عورت ہے؟ بیتو کوئی شیطان گئی ہے، کوئی بڑی جادوگر نی گئی ہے کہ میرے اوپر جادوگر دیتی ہے جس کی وجہ ہے میر اپورابدن جکڑ اجاتا ہے، اس کو یہاں ہے لے جاؤ، اس کو یہاں ہے بھگاؤ۔''اور جلدی ہے۔اس کے جازات کے حضرت سار آگو لے جائے کا تھم دیا۔

#### ﴿ بادشاه کاحضرت ساره کوانعام دینا﴾

لیکن میں آپ کو عجیب ہات بتلاؤں اس ظالم بادشاہ نے جس نے حضرت سارہ کے ساتھ گندی نیت کی اور تینوں مرتبہ حضرت سارہ نے نماز پڑھی ، دعاما تگی تو اسکے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بیعورت کوئی بڑی نیک عورت ہے اور کوئی غیبی مدداس کے ساتھ لگی ہوئی ہوئی ہے تو اس ظالم نے بید کیا کہ حضرت سارہ کو چھوڑ دیا اور چھوڑ نے کے بعد یوں کہا کہ:''اس عورت کواس کے مرد کے پاس اس کے بھائی کے پاس واپس بھیج دو' اور جب بھیجا ہے تو اس نے ایس نیس بھیجا ہے تو اس نے ایس کی بھائی کے پاس واپس بھیج دو' اور جب بھیجا ہے تو اس نے ایس نیس بھیجا ہے تو اس

ایک انعام بیددیا که اس نے بہت سارا مال دیا سونا ، چاندی ، ہیرے جواہرات سیئے۔

دوسراانعام بید یا کہ بہت سارے جانور دیئے (اس زمانہ میں جانور یعنی آج کل کے زمانہ کے اعتبار سے کاریں دی)

تنیسراانعام بیویا کہ بہت سارے غلام دیئے کہ بیغلام لے جاؤتمہاری خدمت کریں گے ہمہارے کام آئیں گے۔

اور چوتھاانعام بڑا عجیب دیا ، بڑا زبر دست انعام دیا کہ اس سینان بادشاہ کی ایک نو جوان لڑکی تھی وہ لڑکی حضرت سار ہ گودی کہ'' سارہ تم میری بیٹی کو لے جاؤ ، اب میری بیٹی یوری زندگی تہاری خدمت کرے گی''اورا پنی بیٹی حضرت سار ہ کے حوالہ کردی۔ میری دینی بہنو! جانتے ہویہ بٹی کون ہے؟ جومصر کے بادشاہ فرعون کی بٹی تھی اس بٹی کا نام تھا" ہاجرہ "۔حضرت سارہ اس بادشاہ کی جوان لڑکی کو لے کر آئی، حضرت سارہ جب واپس آئی تو حضرت ابراہیم الظیلی نے سوال کیا کیا ہوا تو حضرت سارہ اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے کہتی ہیں:" اے نبی! اے میرے شوہر! اللہ نے میری عزت کی حفاظت فرمالی اور وہ خالم بادشاہ میرے ساتھ غلط کا منہیں کر سکا، حالا نکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یورا منظرد کھے دہے۔

پھر حضرت سارہ نے فرمایا کہ دیکھو! مجھے کیسے کیسے انعام طے نماز کی برکت سے دعا کی برکت سے دعا کی برکت ہے دعا کی برکت سے دعا کی برکت سے دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے مجھے پاک رکھا اور انعام میں بید مال ملاسونا ، چاندی ، ہرے ، جو اہرات ، غلام ، بیہ جانور ملے اور بادشاہ نے اپنی بیٹی ماجرہ بھی مجھے دیدی کہ بیہ میری خدمت کرے گی ، میراکام کرے گی اس لئے مجھے اپنی بیٹی دیدی۔

#### ﴿ حضرت ابراجيم الطينية كى حضرت باجره بيتادى ﴾

حضرت سارہ کی شادی ہوئے ایک لمباز مانہ گذر گیا تھا، لیکن اللہ کی بجیب قدرت مصرت سارہ گواب تک ایک بھی اولاد نہیں ہوئی تھی تو حضرت سارہ گئے آکر کہا کہ: اے مصرت سارہ گواب تک ایک بھی اولاد نہیں ہوئی تھی تو حضرت سارہ گئے آکر کہا کہ: اے میر سے شوہر! اے اللہ کے نبی! ہم دونوں کی زعم گی بڑی محبت سے گذر رہی ہے، لیکن ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، میہ بادشاہ کی لڑکی جو مجھے انعام میں ملی ہے اس سے خوشی خوشی میں آپ کی شادی کرواتی ہوں ، آب اس سے نکاح کر لیجئے۔

#### ﴿ ایک گناه ہے نکنے کی برکت ﴾

خود حضرت سارۃ نے حضرت ہاجرہ کے ساتھ حضرت ابراہیم الظیماکا نکار کروایا۔میری وینی بہنو! آپ سب جانتی ہو یہی مال ہاجرہ ہے کہ جن کی نسل سے ہمارے آتا تاجدار مدینہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پیدا ہوئے ہیں، کتنی بڑی اللہ کی نعمت، کتنی بڑی الله کی مدد که ایک عورت نے اپنے آپ کو گناہ سے بچاکر رکھا ،حضرت سارہ گومعلوم نہیں تھا کہ حضرت ابنی نیک عورت اتن نہیں تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سب پچھ دیکھ رہے ہیں لیکن وہ اتنی نیک عورت اتن پاک عورت کہ اس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچایا ، اللہ تعالی سے دعا کیں کی تو اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اور انعام میں ہاجرہ مل گئی۔

جس ہاجرہ کی برکت سے زمزم کا پانی قیامت تک آنے والے انسانوں کونصیب

جس ہاجر ہے پیٹ سے حضرت اساعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جس ہاجر ہی کنسل سے حضرت محدر سول اللہ ہے کی پیدائش ہوئی۔

میری دینی بہنوا بیاللہ تعالی کا کتنا بڑا انعام ،اکرام ،احسان ہوا۔ میں آپ کو پہی نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں ہم لوگ اپنی ذات کی حفاظت کریں ، آج کے گندے اور ناپاک ماحول میں اپنے آپ کو گنا ہوں ہے بچا کمیں اور اللہ سے نماز پڑھ پڑھ کر مائلنے والیاں بنیں ، دعا کرنے والیاں بنیں ، دیکھواس خطرے کے موقع پر حضرت نبرا نبیٹم اور حضرت سمار ہ دونوں کرنے والیاں بنیں ، دیکھواس خطرے کے موقع پر حضرت نبرا نبیٹم اور حضرت سمار ہ دونوں مسلسل دعاء میں مشغول رہے اور اس کا فائدہ بھی آنکھوں سے دیکھ لیا۔اسلئے ہم بھی دعا کیں مسلسل دعاء میں انشاء اللہ تعالی ،اللہ سجانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت بھی فرما کیں گے اور ہم سب کی حفاظت بھی فرما کیں گے اور ہم سب کی عداظت بھی فرما کیں گے اور ہم سب کی عداظت بھی فرما کیں گے۔

اس پاک مقصد ہے حضرت سارہ کا بیا عجیب واقعہ میں نے آپ کی خدمت میں سنایا، اللہ تعالی اس میں جونصیحت کی ہاتیں ہیں اس پر ہم سب کوئمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

اس کے بعد میں اس مجلس میں آپ کودوجا رکام کی اہم حدیثیں سنانا جا ہتا ہوں۔ ایک حدیث جو خاص طور پر سنانی ہے حضرت نی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں: وعن ابسن عدم رضہ اللہ عند سماقال صعد رسول اللہ مَنْفِینِ علی المنبر فنادى بصوت رفيع فقال يا معشر من اسلم بلسانه ولم يفض الايمان الى قلبه لا توذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم فانه من يتبع عورة اخيه المسلم يتبع الله عورته ومن يتبع الله عورته يفضحه ولو فى جوف رحله رواه الترمذي (مشكوة شريف ص/٢٨ مباب ما ينهى عنه من التهاجروالتقاطع واتباع العورات)

اے لوگوں! جنہوں نے زبان سے ایمان کا کلمہ پڑھا ہمسلمان ہوئے کیکن آج تک ان کے دلول میں ایمان داخل نہیں ہوا ہتم مسلمانوں کومت ستا و ، ایمان والوں کو تکلیف مت دو۔ بیر پہلی تھیجت رسول اللہ ﷺ نے فرمائی۔

میری بہنو! بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی زبان ہے، اپنے ممل ہے، اپنے کام ہے سمی دوسرےکو، کسی دوسری بہن کو تکلیف نددیں ، پریشان ندکریں۔

﴿ كَسَى كُولَناه \_ عارنه دلا وَ ﴾

دوسری نصیحت آپ ﷺ نے بیفر مائی:''دکسی دوسرے عارمت دلاؤ'' کسی ہے کوئی گناہ جو گیا ہو، کوئی برا کام ہو گیا ہوتو اس پر عارمت دلا وُہثرم مت دلا وُ۔ میں نے پہلے بھی آپ کو بیجدیث سنائی تھی:

وعن خالد بن معدان عن معاذرضى الله عنه قال قال رسول الله عليه من عير اخاه بذنب لم يست حتى يعمله يعنى عن ذنب قد تاب منه رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل لان خالدا لم يدرك معاذبن جبل رضى الله عنه (مشكوة شريف ص ٣٠ ١ ٣ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم)

'' ایک مسلمان مردیاعورت کوئی گناه کرے گناه کرنے کے بعد توبہ کرلے اللہ تعالی

ے معافی مانگ لے اور دوسرا آ دمی یا دوسری عورت اس کو عار دلائے تو اس کی موت اس وفت تک نہیں آئے گی جب تک وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔'' اس لئے کسی کو عار مت دلاؤ، شرم مت دلاؤ، طعنہ مت مارو۔

المسیمسلمان کے بیکھیے ہیں پڑنا جاہیے

تیسری نصیحت نبی گریم ﷺ نے یہ فرمائی''کسی مسلمان کے عیب کے پیچھے مت پڑؤ' کسی مسلمان کی چھپی ہوئی ہاتوں کے پیچھے مت پڑو،کون کیا کرتا ہے؟ کس میں کیا عیب ہے؟ کسی کی خاتی زندگی کسی ہے؟ کس میں کیا برائی ہے؟ اس کے پیچھے مت پڑو۔ نبی گریم ﷺ نے ارشاوفر مایا:''اگرتم کسی کے پیچھے پڑو گے اگرتم کسی کی چھپی ہوئی ہات کے پیچھے پڑو گے اگرتم کسی کی چھپی ہوئی ہات کے پیچھے پڑو گے اگرتم کسی کی چھپی ہوئی ہات کے پیچھے پڑو گے اوراللہ تعالی تم کو ذلیل اور رسواکر ویں گے۔''

اس لئے کسی کی خاتگی بات ، چھپی ہوئی بات کے پیچھےمت پڑو،اگرہم نے کسی کے پیچھےمت پڑو،اگرہم نے کسی کے پیچھے میں ب پیچھے پڑکر کسی کی برائی کو ظاہر کرنے کی کوشش کی تو یا در کھو! اللہ تعالی ہماری برائی کو ظاہر کر کے سب کے سامنے ذلیل اور رسوا کر دیں گے۔

﴿ شِيخ شهاب الدين سهرور دي كي في يحت ﴾

عجیب بات ہے حضرت بیٹی سعدی شیرازی (میمت بور اللہ والے گذر ہے ہیں)
وہ فرماتے ہیں: ''میں ایک مرتبہ اپنے ایک بہت بورے بزرگ شیخ شہاب اللہ بن سپر وردی آ
کے ساتھ سفر کر رہا تھا (بمارا جو یہ بیعت کا سلسلہ ہے اس میں چشتیہ کے ساتھ ساتھ یہ سپر وردی گذر ہے سپر وردی گذر ہے ہیں) حضرت سعدی فرماتے ہیں: کہ میں وریا میں کشتی میں بیٹھ کر حضرت شیخ شہاب اللہ بن سپر وردی گذر ہے ہیں) حضرت سعدی فرماتے ہیں: کہ میں وریا میں کشتی میں بیٹھ کر حضرت شیخ شہاب اللہ بن سپر وردی گئے ہے۔ اللہ بن سپر وردی گئے ہے۔ اللہ بن سپر وردی گئے ہے۔ اللہ بن کہ میں وریا میں بیٹھ کر مجھ کود و با توں کی فیصحت فرمائی۔

ایک نفیحت بیفر مائی که 'اپنی خونی اوراپیخ کمال کومت و یکھنا'' میرے اندر کیا کیا کمالات ہیں۔ میرے میں کیا کیا خوبیاں ہیں۔ میں کتنی نماز پڑھتی ہوں۔ میں کتنی تلاوت کرتی ہوں۔ میں کتنی تلاوت کرتی ہوں۔

اپنی خوبی اینا کمال مت و یکھنامیر ہے پاس بہت مال ہے، بہت کپڑے ہیں ، بہت زیورات ہیں ، میں بہت مال والی فیملی میں ہے ہوں ، بھی اپنی خوبی اور کمال کومت و یکھنااس لئے کہتم اپنے کمال اورخوبیوں کو دیکھو گے تو دوسروں کوحقیر اور چھوٹا سمجھو گے اور نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ:''انسان کے براہونے کے لئے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کوحقیریا براسمجھے''

تبھی کسی کو حقیراور نیچامت سمجھو،اللہ نے جو پچھ ہم کو دیااس پرشکرا داکر داور دوسر و ل کو حقیرا در نیچامت سمجھوتو فر مایا مجھے ایک تھیسے ت یہ فر مائی کہتم اپنی خوبی اور کمال مت دیکھنا۔ شیخ سعدیؓ فر ماتے ہیں:اور مجھے دوسری نصیحت بیفر مائی کہ'' تم دوسروں کی برائی کو مت دیکھنا، دوسروں کی برائی کے پیچھے مت پڑتا۔'' یہ مجھے خاص طور پرتھیجے فر مائی۔

﴿ دوسرول كودهوكه ديينے سے بچو ﴾

اس لئے کسی مسلمان بھائی کومسلمان بہن کو تکلیف مت دو، دھو کہ مت دو،کسی کے

ساتھ بھی دھوکہ اور فریب کا معاملہ مت کرو، اللہ تعالی اس ہے ہماری حفاظت فر مائے۔

#### ﴿ اینے بھائی کی تکلیف پرخوش نہ ہو ﴾

ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی پڑتا نے ارشاد فر مایا کہ: '' اپنے بھائی کی تکلیف پر خوش مت ہو' ہم بہت میں مرتبہ اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی تکلیف پر خوش ہوتے ہیں ، کوئی بیار ہو گیا ، کی میں کوئی بیار ہو گیا ، کی میارے دل میں خوشی ہوتی ہے۔خاص کر جن کے ساتھ ہماری دشمنی اور نارانسگی ہوتی ہے جب ان کوکوئی تکلف پینچی ہے تو ہم دل دل میں خوش ہوتے ہیں اور یول سوچے ہیں بہت اچھا ہوا ایسا ہوا۔

نبی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں:''کسی مسلمان کی تکلیف پرخوشی فلاہر مت کرو، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی اس کی اس تکلیف کو دور کر دے ،اس پر رحم فرما دے اور تم کواس تکلیف ہیں مبتلا کر دے ہم کواس تکلیف میں اللہ تعالی ڈال دے''۔

اس لئے بھی کسی کی تکلیف پرخوش مت ہونا ،ہم سب بھائی بھائی ہیں ، بہن بہن بہن ہیں ، دوسروں کی تکلیف کو اپنی تکلیف مجھوا ور بھی کسی کی تکلیف پرخوشی کا اظہار مت کر و مسلمان بھی کسی دوسر مسلمان کا دشمن نہیں ہوسکتا ،مسلمان بھی مسلمان سے ناراض نہیں ہو سکتا۔

اللہ سبحانہ و تعالی ان حدیثوں پر ہم سب کو گل کرنے کی تو فیق عطا فر مائے اور مومنین کا حق اوا کرنے کی ہم کوتو فیق عطا فر مائے۔

سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک و لا اله غیرک

اللهم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمدوعلی ال سیدنا و مولانا محمد کما تحب وترضی عدد ما تحب و ترضی یا کریم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من المحاسوين اكالله! تو بمارك گنابول كومعاف فرما ، چنم كى آگ سے چھتكارا عطافرما ، چنم كى آگ سے نجات عطافرما ، قبر كے عذاب سے حفاظت فرما ، موت كى تكليف سے حفاظت فرما۔

اے اللہ! تیرے فضل وکرم ہے جنت الفردوس کا اولین واضلہ فصیب فرما۔
اے اللہ! تیرے فضل وکرم ہے جنت الفردوس کا اولین واضلہ فصیب فرما۔
اے اللہ! تیرے فضل وکرم ہے جنت الفردوس کا اولین واضلہ فصیب فرما۔
عید کا چا تمہ نکلنے ہے مہلے ہم کو کا مل تقوی عطافر ما ،اے مالک! زندگی میں بہت ماہ
مبارک گزرے بہت روزے رکھے لیکن اے اللہ! آج تک ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا
مبارک گزرے بہت روزے رکھے لیکن اے اللہ! آج تک ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا
مبارک گزرے بہت روزے رکھے لیکن اے اللہ! آج تک ہماری زندگیوں میں تقوی پیدا
دنیا آخرت میں تیری رضا عطافر ما ،ہماری جائز مرادوں کو پورافر ما۔

نی کریم کے جتنی بھلائیاں مانگی اور بتلا کیں ہم سب کوعطا فرمانی کریم کے انے جن شرور سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری است کی تفاظت فرما۔
وصلی اللہ و سلم علی سیدنا محمد و علی الله و اصحابه اجمعین سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلم علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین

وآخر دعواناان الحمد لله رب العلمين\_

# ایک عورت کا ایمان تازه کرنے والا ایک عورت کا ایمان تازه کرنے والا واقعہ (اصحاب اخدود کا واقعہ) (تیطاول)

# اس بیان کے چنندہ **جوا ہر یا ر**یے

| ہارے لئے مسئلہ یہ ہے کہ پہلی کوشش یہ ہونی جائے کہ ہم مشم ندکھا کیں واگر ہمیشہ سے بولنے ک | <b>ા</b> ક |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| عادت ہوگی توقتم کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور اگر ممین تم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو     |            |
| صرف اورصرف الله ك ياك نام كي فتم كها كي ، اور پهراس كو پوراجى كري، غلط كام ك لئے فتم نه  |            |
| کھائیں ۔۔                                                                                |            |
| تعویذ کا کام کسی دین دار ، نیک بتقوی والے عامل ہے بی کروانا جا ہے۔                       | O3         |
| حقیقت بات یہ ہے کہ جب بجے چھوٹے ہوتے ہیں بچین ہی سے ان کواللہ تعالی کے نیک بندول         | લ્ક        |
| کے پاس لے جاؤیملاء کے باس لے جاؤہ اللہ والوں کے پاس بھیجوء اولیاء اللہ کے پاس بھیجوء ان  |            |
| کے پاس دعا کی کرواؤ واس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی اولا دکو بھین بی سے نیک اور صالح بنا |            |
| دیں گے۔                                                                                  |            |
| ایک بھنے کی بات یہ بھی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کے اسکول مدرسہ جانے کے Time Table            | Œ          |
| ا دراوقات پرخاص نظر رکھتی چاہئے کہ اس کی اسکول کا Time کننے بہیج شروع ہوتا ہے، مدرسہ کا  |            |
| وت كنف بج شروع موتاب، كنف بيختم موتاب كنف بي يكمرير آتاب،اس Time                         |            |
| Table پرخاص نظر Watch رکھنی جاہے جہیں جارا بچدر سدے نکل کر کہیں ادھرادھر گھو سنے         |            |
| نه چلا جائے غلط دوستوں کے ساتھ نہ چلا جائے اور اس کی زندگی برباد نہ ہوجائے اس لئے بچوں   |            |
| کے Time Table پر نظرر کھنے کی خاص عادت بناؤ، یہ بہت ضروری ہے۔                            |            |
| "ا پی اولا دے اچھے نام رکھنا جا ہے ،اچھے نام کے اچھے اثر اسداولا دیریز تے ہیں"           | O3         |
| آج کل ہم لوگ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تب تو اللہ والوں کے پاس سیجے نہیں اور جب یہ بگز       | ঙ্গে       |
| كربزے ، وجاتے ہيں توبزرگوں كے پاس لے جاتے ہيں تب تو وقت بہت آ مينكل چكابوتا ہے،          |            |
| بحین بی سے ان کواللہ کے نیک بندول کے پاس لے جانے کی عادت بناؤ۔                           |            |

*ፈ*ፈራ*ላ*ያኒያን ፈ<mark>ፈራላያ</mark>ኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈ

#### **∳** ₩ ∲

# ا یک عورت کا ایمان تازه کرنے والا واقعہ (اصحاب اخدود کا واقعہ)

#### بسبرالله الرّحنن الرّجيبر

اَلْحَمُدُ لِلهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيُهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُورِ اَنُفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُخِلِمُ اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ وَنَشُهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَولَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرَا وَنَا فَيَ اللَّهُ بِالْحَقِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنْ يَعْمِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُضُرُّ إِلَّا نَفُسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهُ شَيْئَااللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ يَعْمِهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُضُرُّ إِلَّا نَفُسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهُ شَيْئَااللَّهُمَّ صَلَّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيَدِنَامُحَمَّدُوالِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنِ أَمًا بَعُد

قَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيْمِ ٥ وَالْسَمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ وَالْسَوْمِ الْسَمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ اَصَحَابُ الانْحُدُودِ النَّسَادِ ذَاتِ الْيَوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيُهَا قُعُودٌ وَهُمُ عَلَى مَا يَفَعَلُونَ الانْحُدُودِ النَّسَادِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيُهَا قُعُودٌ وَهُمُ عَلَى مَا يَفَعَلُونَ بِاللَّهِ الْعَوْيُةِ النَّالِ الْعَوْيُدِ الْذِى لَهُ بِاللَّهِ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ الَّذِى لَهُ بِاللَّهِ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ الَّذِى لَهُ مِلْكُ السَّمَاواتِ وَالارُضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [ بِارَه: ٣٠٠ سورَة مَا لَكُ السَّمَاواتِ وَالارُضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ [ بِاره: ٣٠٠ سورَة اللّهُ الْعَوْيُةِ الْحَمِيدِ اللّهِ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ اللّهِ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ اللّهِ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ اللّهِ الْعَوْيِدُ الْحَمِيدِ اللّهِ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ اللّهِ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ اللّهِ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ اللّهِ عَلَى اللّهُ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ اللّهِ الْعَوْيُدُ اللّهُ الْعَوْيُدِ الْحَمِيدِ اللّهِ الْعَلَى اللّهُ الْعَوْيُدُ الْمُعُودُ اللّهُ الْعَوْيُ الْعُرْدُ اللّهُ الْعَلَاقِ اللّهُ الْعَلَاقُ اللّهُ الْعَلَاقِ اللّهُ الْعُولِي اللّهُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَاقِ الْعُلَاقِ الْعُلَاقِ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَاقِ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعُلَاقِ اللّهُ الْعُلِي الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعُلَاقُ الْعُلْقِ اللْعُولُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلِي اللّهِ اللّهُ الْعُلْمُ اللْعُلِي اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُولُولُولُولُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ

صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك لمن المشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخُلُقِ كُلِّهِمِ اللهُمُ صَلِّ عَلَى مِيدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدُ كَمَا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مِيدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدُ كَمَا اللهُمُ صَلِّ عَلَى مِيدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدُ كَمَا اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مِيدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدُ كَمَا اللهُمُ صَلِّ عَلَى مِيدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدُ كَمَا اللهُمُ صَلِّ عَلَى مِيدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدُ كَمَا اللهُمُ صَلِّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى مَا تُحِبُّ وَتَرُضَى يَا كُرينَمُ اللهُ عَلَى اللهُهُمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

چپل<sup>ا</sup>سم)

الله بجانہ و تعالی نے تر آن مجید میں تنم کھا کرا یک واقعہ بیان فرمایا ہے۔
بہلی تنم کھائی الله تعالی نے آسان کی ، کیسا عجیب آسان الله تعالی نے بنایا؟ جس میں الگ الگ منزل الله تعالی نے بنائی ، ان منزلوں میں الله کفرشتہ بیٹے ہیں۔
میں الگ الله منزل الله تعالی نے بنائی ، ان منزلوں میں الله کفرشتہ بیٹے ہیں۔
منزل اور بڑے بواند ، ستارے الله کی بیروں میں جیری شم کھانا جا ہے کھا سکتے ہیں۔
و بنی بہنو! الله تعالی اپنی تخلوق میں ہے جس چیز کی شم کھانا جا ہے کھا سکتے ہیں۔
﴿ الله تعالی کا مخلوق کی شم کھانا ﴾

قرآن مجید میں بہت بی جگہوں پراللہ تعالی نے اپنی مخلوق کی متم کھائی ہے، جب کسی مخلوق کے کئی فاص فائد ہے کو بتا نا ہوتا ہے یا کسی خاص چیز کی کوئی اہمیت بتانی ہوتو اللہ تعالی اس مخلوق کی تئم کھاتے ہیں ، جیسے قرآن میں زمانہ، وفت کی قتم ہے، اللہ تعالی بندوں کو سسمجھاتے ہیں کہ وفت من کرو، وفت بربادمت کرو، بیدوفت بہت اہم اور قیمتی ہے۔ اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔ اس کے قدر کرو، اور انسان جب وفت کی قدر کرے، ہر بادنہ کر سے قاس سے اللہ تعالی خوش ہوتے ہیں۔

#### ﴿ ہم صرف الله تعالى كى تتم كھا كتے ہيں ﴾

لئین ہمارے لئے مسئلہ بیہ ہے کہ پہلی کوشش بیہ ونی جا ہے کہ ہم شم نہ کھا ئیں ،اگر ہمیشہ بچے بولنے کی عادت ہوگی توقعم کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اورا گر بھی قتم کھانے کی ضرورت پڑجائے تو صرف اور صرف اللہ کے پاک نام کی قتم کھا ئیں ،اور پھراس کو پورا بھی کریں ،غلط کام کے لئے قتم نہ کھا ئیں۔

﴿ گناہ کے کام کی قشم ﴾

سی گناہ کے کام کی اور غلط کام کی تئم نہ کھا وے، اگر گناہ کے کام کی تئم کھاوے تو اس کو توڑ دیوے اور تئم پڑمل نہ کرے، جیسے آج کل ہمارے نو جوان بہنیں ناجائز تعلقات میں وفا داری کی تشمیں کھاتی ہیں ، کھلواتی ہیں، یہ تئم گناہ کا کام ہے اور اس پڑمل کرنا جائز نہیں ہے، اس کو توڑ دیوے اور تئم کا کفارہ دیوے۔

### ﴿الله تعالى كے علاوہ كسى كى تتم مت كھا و﴾

حدیث میں نبی کریم اللہ نے ارشاد فرمایا: اپنی ماؤں اور بابوں کی اور بتوں کی شم مت کھاؤ ، اور اللہ تعالی کے سواکسی کی شم مت کھاؤ اور اللہ تعالی کی شم بھی صرف اسی وفت کھاؤ جب تم اپنی بات میں سیچے ہو۔

ایک حدیث میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ نی کریم کے حضرت عمر محوا کہ وہ اسٹے ابا کی قتم کھا رہے ہیں تو نبی کریم کے ایک مرتبہ نبی کریم کے اپنوں اللہ تعالی نے باپوں کی قتم کھانے ، درنہ چپ کی تم کھانے ، درنہ چپ کی تم کھانے ، درنہ چپ رہے ، اسلئے صرف ضرورت کے موقع پر آ دمی قتم کھائے اور پچی بات پر بی قتم کھائے اور مرف اللہ تعالی کے بعد اس کو پورا بھی کرے۔ صرف اللہ تعالی کے پاک نام کی قتم کھائے ، اور قتم کھانے اور سے بعد اس کو پورا بھی کرے۔

چ دوسری قشم که چ

دوسری شم کھائی''و الیسوم الموعود'' قیامت کے دن کی شم کھائی، بڑا خطرناک اور بڑابھاری دن ہوگا۔

﴿ تيسري قسم ﴾

تيسرى قتم الله نے "شاهِدٍ" كى كھائى۔

﴿شَاہِدے مراد﴾

''شاہ'' کہتے ہیں جمعہ کے دن کو، جمعہ کے دن کی اللہ تعالی نے شم کھائی، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہوتی ہے، ایک وفت ہوتا ہے، جو بندہ اس وفت میں اللہ سے بھلائی کی دعا مائے اللہ تعالی اس کو وہ بھلائی اور نیکی عطا فر ما دیتے ہیں، کسی شراور برائی ہے بناہ کی دعا مائے اللہ تعالی اس شراور برائی ہے اس کی حفاظت فر ما لیتے ہیں۔
لیتے ہیں۔

"شاہد" قرآن مجید کی دوسری آیت کریم میں نبی کریم اللہ کو کھی کہا گیاہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اِنَّا اَرُسَلْنَا کَ شَاهِداًوَّ مُبَشِّراً وَّنَذِیُراً [ پاره:۲۷،سورهٔ فُتِّ: آیت ۸] ترجمه:"ای پنجم نیمهبی گوانی دینے والا،خوشخبری دینے والااورڈرانے والا بنا کربھیجائے''

توقتم جمعہ کے دن کی یائتم بنی کریم ﷺ کی ذات بابرکت کی اور یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالی قرآن مجید میں ہمارے آقا حضرت جمدرسول اللہ ﷺ کی قتم کھائے۔اور جمعہ کا دن مراد ہے تو قرآن میں جمعہ کے دن کی قتم آئی ،اسلئے اس کی اہمیت زیاده بوگئی۔ زیاده موگئی۔

﴿چوتلى قسم

چۇ تىم اللەنے كھائى"مشھود"

﴿مشہودے مراد ﴾

عرفہ کے دن کومشہود کہتے ہیں اسلامی کیلنڈ رمیں جوآخری مہینہ ہوتا ہے، جس کوہم ذی الجج کا مہینہ کہتے ہیں ، جس مہینہ میں حج اور قربانی آتی ہے، اس مہینہ کی نویں تاریخ کو عرفہ کا دن کہا جاتا ہے۔

﴿عرفہ کے دن روز ہ رکھنے کی فضیلت ﴾

عدیث میں آتا ہے کہ جو محض عرفہ کے دن روز ور کھے اللہ اس کے اسکے سال کے اور ایک سال اور پھیلے سال کے گنا ہوں کو معاف فرما ویتے ہیں ، لیعنی گذشتہ ایک سال کے اور ایک سال اور پھیلے سال کے گنا ہوں کو معاف فرما ویتے ہیں ، اس لئے ذی انجے کی نویں تاریخ لیعنی بقری عمد کے اس کے گنا ہوں کو معاف فرما ویتے ہیں ، اس لئے ذی انجے کی نویں تاریخ لیعنی بقری عمد کے ایک عمد سے ایک دن پہلے روز ورکھنا چاہئے ، اور اس میں ایک فائدہ سے بھی ہے کہ عمد کے ایک روز پہلے پیٹ کو آرام مل جائے گاتو پھر قربانی کا گوشت مسلسل کھانے میں بھی فیریت رہے گیا۔
گی۔

الله تعالى نے إن جار چيزوں كي تتم كھا كى:

آسان کی۔

قیامت کےدن کی۔

جمعہ کے دن کی ماین کریم ﷺ کی ذات مبارک کی۔

اورعرفہ کے دن کی ، حیارت کھا کرالٹدا یک قصہ بیان فرمار ہے ہیں۔

سوچومیری دینی بهنو!وہ قصه کنتا عجیب ہوگا که الله تعالی خود حیار چیزوں کی تتم کھا کروہ قصه بیان فرمار ہے ہیں ۔

اللہ تغالی اس واقعہ میں جونصیحت کی باتیں ہیں اس کو بیجھنے کی ،اس پریفین کی ،اس کے خیر اور معروفات پڑمل کرنے کی اور اس کے شراور مشکرات سے بیچنے کی ہم کوتو فیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لئے اللہ تعالی اس واقعہ کو ایمان اور یفین میں ترقی کا ذریعہ بنا دے۔

#### ﴿ پيرواقعه كب بهوا؟ ﴾

کتابوں سے پتہ چلنا ہے کہ نبی کریم ﷺ کی پیدائش کے ستر (۲۰)سال پہلے بیہ قصہ ہوا، موجودہ سعود بیہ عربیہ کے بالکل پڑوں میں'' یمن' ہے جس کی راجدهانی (دارالسلطنت)''صنعاء'' ہے، وہاں یمن میں ایک بادشاہ تھا،جس کی پورے یمن پر حکومت چلتی تھی،اس بادشاہ کا نام''یوسف' تھا۔لوگ اس کو' یوسف ذونواس'' کہتے تھے۔

اس با دشاہ نے اپنے در بار میں ایک جا دوگر کورکھا تھا، وہ بڑا جا دوگر تھا اور اس جا دوگر کی مدداور اس کے جاد و سے وہ اپنی حکومت کو جلا تا تھا، جہاں کہیں اس کو پریشانی پیش آتی وہ اس جاد وگر سے مدد لیتا اور وہ جاد وگراس کی مدد کرتا اور اس کی حکومت چاتی رہتی تھی۔

> ابیارانے زمانہ میں بہت ہوتاتھا کہلوگ جاد وگروں ہے مدد لیتے تھے۔ دوسروں پر قبضہ جمانے کے لئے۔

> > دوسروں کو اپنا تا ابع کرنے کے لئے۔

دوسروں پراپناHold جمانے کے لئے۔

﴿برے لوگوں سے بچنا چاہیے ﴾

اورآج بھی نعوذ باللہ بہت ہے مسلمان جادو کاسہارا لیتے ہیں، کسی کو قابومیں کرناہو،

کسی کوتا لع کرنا ہوتو جاد و کی ہوئی چیز اس کو کھلا دیتے ہیں ، جاد و کی ہوئی چیزیلا دیتے ہیں اور اس کے ذریعہ سے دوسرے مردیاعورت کواسینے قابو میں کر لیتے ہیں۔

اس لئے بھی بھی چلتے پھرتے تعویذ آور عملیات والوں کے پاس ہرگز نہ جانا جا ہئے، خاص کر کے سی غیر مسلم یا بے نمازی اور جس کی دین داری کا کوئی ٹھکا نا نہ ہو، جو تقی اور پر ہیز گار نہ ہو، جو پردہ کا اہتمام نہ کرتا ہوا یہے سی تعویذ اور عملیات والے کے پاس بھی بھولے ہے بھی نہیں جانا جا ہئے۔

بعض مرتبہ اگر وہ کوئی چیز کھلائے نہیں، پلائے نہیں تو بھی وہ کچھ گندے کلمات پڑھتے ہیں، شرک والے کلمات پڑھتے ہیں جن کلمات کو پڑھ کر دم کرنے (پھونک مارنے) کی وجہ ہے ہماری بہنوں کو بھائیوں کو پیتے نہیں چلتا اور وہ ان کے ایسے فر مانبر دار ہوجاتے ہیں کہ' وہ جو کہیں گے کریں گے''' جیساوہ چاہیں کریں گے''

﴿ ہماری دینی بہنوں کی حالت ﴾

جمع میں بظاہر غیر مناسب گئے والی ایک اہم بات ہناؤ! لیکن آپ بہنوں کی حفاظت ہو، آپ اپنے آپ کو بچائیں، اس لئے کہہ دیتا ہوں، اپنے یہاں انسان کی آج کل ایسا بھی ہو رہا ہے کہ مسلمان عورتیں مندروں میں جاتی ہیں، ہندووں کے سادھووں کے پاس جاتی ہیں، غیر مسلم تعویذ والوں کے پاس جاتی ہیں اور مسلمانوں میں بھی فاسق، فاجر، بنمازی، بدرین، گذگاروں کے پاس جاتی ہیں پھروہ ان کو پچھکمات پڑھ کرکھلا دے بلادے توان بہنوں پر پنتہ نہیں کیا ہوجاتا ہے کہ وہ پورے پوری اس کے کنٹرول میں آجاتی ہیں اور کیا ہوتا ہے اس کو زبان پرلاتے بھی مجھکوشرم آتی ہیں وہ سادھو، وہ فاسق، فاجر تعویذ والے ہماری دینی بہنوں کو ایسا Control میں کر لیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ایسے ہیں۔ ایسے کہ وہ سادھو، وہ فاسق، فاجر تعویذ والے ہماری دینی بہنوں کو ایسا Control میں کر لیتے ہیں، ایسے ہیں۔ ایسے کی مرضی میں آتا ہے ان کے ساتھ فلط کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ایسے ہیں۔ ایسے کیں کہ جب ان کی مرضی میں آتا ہے ان کے ساتھ فلط کام کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، ایسے

عجیب عجیب حالات و ہاں ہورہے ہیں اورائی کارگز ارباں ہمارے پاس آتی ہیں ، پھر بیژی محنت ہے کسی دین دار ، نیک ،تقوی والے عامل سے علاج کروا کر ان کا اُٹر کم کروانا پڑتا ہے۔

اس لئے اس لائن ہے آپ سب کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے، میں آپ سے
امیدرکھوں گا درخواست کروں گا کہ بھی کسی غلط مملیات والے تعویذ والے کے پاس جا ہے
مسلمان ہوجا ہے غیر مسلم ہواس کے پاس جانے ہے اپنے آپ کوضر وربچا کررکھو، بھی ایس
کوئی مجبوری ہوتو ایسے موقعہ پرکسی وین وار عالم وین متقی ، اللہ والا مخلص کے پاس جا وَ اور
اس میں بھی اینے باب، اینے بھائی ، اینے شوہرکوساتھ میں رکھو۔

ہمارے تیسرے سال کے جو بیا نات چھیے ہیں اردو میں بھی اور گھراتی میں بھی یہاں پرموجود ہیں اور وہ می ڈیاں بھی آپ کے پاس ہیں ،اس میں سنوا ور پڑھو، عجیب عجیب تھے ہم نے ایسے غلط عاملوں کے غلط کا موں کے بیان کئے ہیں ،اللہ تعالی ہماری تمام دینی بہنوں کی الیم چیز سے حفاظت فرما کیں۔

#### ﴿ جادوگر کی ایک درخواست الرکے کے بارے میں ﴾

تو بمن کے بادشاہ 'نیوسف ذونواس' نے اپنے پاس ایک جادوگررکھا ہوا تھا اور وہ اس جادوگر کے ذریعہ جس پر چاہتا جادوگر وا تا اور اس کواپنے قابو میں کر لیتا۔ دھیے دھیے وہ جادوگر بوڑھا ہوگیا اور اس جا دوگر نے ایک دن اس بادشاہ سے کہا کہ ' اے بادشاہ! میں بوڑھا ہوگیا، پیتنہیں کب جھے موت آ جائے؟ تو پھر میرا بیجا دوشتم ہوجائے گا ،تو کوئی مچھوٹا لڑکا جو بہت ہوشیار ہوتو مجھ کو دے دے تا کہ میں اس کو بیجاد و سکھا دول اور میرے مرنے کے بعدوہ بچہ تیری مدر [ Help ] کرئے'۔

با دشاہ نے تلاش کیا اور ایک جھوٹا لڑ کا اس کومل گیا جو بہت ذہین ، ہوشیار تھا، اس

کا حافظ بھی بہت عمدہ تھا، بہت آسانی ہے وہ باتوں کو یا دکرلیا کرتا تھا، بادشاہ نے اس بچہ کو اس کے ماں باپ ہے کہ اس کو اس کے ماں باپ سے کہہ کر کے لے لیا کہ'' یہ بچہ جادو سکھے گا اور سنفتل میں ہم اس کو بڑا عہدہ اور درجہ دیں گے اوراس کو اپنے در بار میں رکھیں گے'' اس کے ماں باپ بھی اس کو جادو سکھانے کے داسطے راضی ہو گئے۔

اب اس جا دوگر نے اس لڑے کے لئے دفت مقرر کر دیا کہ'' مجھے اسٹنے بج میرے پاس آنے کا اوراشنے بجے تک میرے پاس رہنے کا میں روز تجھ کو تھوڑ اُتھوڑ اُجاد وسکھا دیا کروں گا''۔

اب وہ لڑکا اپنے گھرے نکلتا اور چلتے چلتے اس جادوگر کے گھر پر جا تا اور وہ جادوگر روز انداس کوتھوڑ اتھوڑ اجادوسکھا تا، جب جادوگر کے پاس جادو سیجھنے کا دفت پورا ہوجا تا تو وہ بچہ چل کر اپنے گھر پر آ جاتا ، اللہ تعالی کی قدرت دیکھو، ہا دشاہ نے اور جادوگر نے اس بچہ کوجا دوسکھا ناچا ہالیکن اللہ تعالی کے پہال اس بچے کے لئے پچھاور فیصلہ تھا۔

اس بچہ کا جوراستہ تھا اس راستہ پرایک بہت بڑے عالم ،اللہ والے، اللہ کے ولی رہتے تھے جو حضرت عیسی علیہ السلام پرایمان رکھتے تھے اور وہ زمانہ حضرت عیسی علیہ السلام کی شریعت کا تھا اور انجیل کتاب کے وہ عالم تھے اور بڑے اللہ کے ولی تھے،ان کا گھر بھی راستہ میں آتا تھا۔

یہ کے ایسا ہوتا ہے کہ Detective Mind کا تھااور بچوں کا دماغ کی گھاندرتی ایسا ہوتا ہے کہ وہ نئی تی چیزوں کو تلاش کرتے رہتے ہیں، ڈھونڈتے رہتے ہیں تو جب یہ بچاس جا دوگر کے پاس جا تا تو ایک دن تھوڑی دیر کے لئے اس عالم کے پاس بیٹھ گیا ، عالم نے اس کو اللہ کی سی جا تا تو ایک دن تھوڑی دیر کے لئے اس عالم کے پاس بیٹھ گیا ، عالم نے اس کو اللہ کی سی بہت ساری اور اس زمانہ میں انجیل کتا ہے کی با تیں آسانی تھیں ، اب تو انجیل میں بہت ساری مشکل ماد ٹیس ہوگئیں ،اس قدر ملاوٹ ہے کہ آسانی بات کونی اور ملاوٹ کونی ، جھنا بھی مشکل ماد ٹیس ہوگئیں ،اس قدر ملاوٹ ہے کہ آسانی بات کونی اور ملاوٹ کونی ، جھنا بھی مشکل

ہے،اوراب تو دنیا میں انجیل ہی نظر نہیں آتی ،بائبل نام سے کتاب ملتی ہے،اس میں باتیں کس نے جمع کیں؟ کہاں سے جمع کیں،وہ بتانا بھی مشکل ہے۔

بہرحال اس بچہ کو جاد وگر کے پاس جو جاد و سیکھنے کو مکتا اس میں گندگی تھی ، برائی تھی ، شرتھا، دونوں چیز وں کے درمیان بہت بڑا فرق تھا کہ عالم کے پاس کتاب میں نورانبیت ملتی ، اچھے اخلاق سیکھنے کو ملتے اور وہاں جاد وگر کے پاس اس کو برائی ہی برائی ، گندگی ہی گندگی سیکھنے کوملتی ۔ قدرتی طور براس بچہ کا دل اس عالم کے ساتھ لگ گیا۔

### ﴿ الله تعالى كاعجيب نظام اوراس كى كتاب كى نورانىيت ﴾

دیکھو!اللہ تعالی کا نظام اس دنیا میں کس طرح چلنا ہے، یہ بجھنے کی چیز ہے، یہ بچہ بچہ جب کہ جب ہے۔ جب بچہ جب صبح جب صبح کے وقت جادوگر کے پاس جاتا تو اس عالم کے پاس بیٹھ جاتا، عالم اس کو انجیل پڑھاتے اوراس بچہ کواتنا مزوآتا تھا کہ وہ بہت دیر تک وہاں بیٹھار بہتا تھا، پھروہ عالم اس سے کہتے کہ'' بیٹا جاؤوہ جادوگر تمہا را انتظار کر رہا ہوگا'' تو وہ بچہ اٹھ کر جا دوگر کے پاس جاتا تھا، دل نہیں چاہتا تھا، لیکن چونکہ مال باپ جیسجتے ، بادشاہ کا آرڈر تھااس لئے وہ بچہ جاتا تھا۔

لیکن جادوگر کے پاس جانے کا جوٹائم ہوتا اس میں اکثر دیر ہوجاتی ،اس لئے وہ جادوگراس کو مارتا تھا، یہ بچہاس جادوگر کی مار کھالیتا لیکن Daily (روزانہ) وہ اس عالم کے پاس ضرور جاتا اور کتاب کو وہ پڑھتا تھا اور جادوگر کے پاس دیر ہے جاتا اور جادوگر کی مار کھا تا پھر جب جادوگر کے پاس وقت پورا ہوجائے تو وہاں سے لکا کا اور آکر پھراس عالم کے پاس بیشہ جاتا اور آکر پھرالٹ کی کتاب انجیل پڑھتا تھا ،اتنی دیر ہوجاتی کہ گھر جانے میں تا خیر ہوجاتی تھی تھے ، مارتے تھے تخیر ہوجاتی تھی تھی ، مارتے تھے تخیر ہوجاتی تھی تا ہے؟ بہت دیر دیر ہے آتا ہے، تیرا وقت تو اسٹے بچے پورا ہوجاتا ہے پھر بھی تو گھر میں اس کی اماں اس کے ابا جان اس کو ڈائٹے تھے ، مارتے تھے کیوں دیر کرتا ہے؟

غرض میری وینی بہنو! اس بچہ کو Double Side (دونوں طرف) ہے مار
پڑتی تھی، بیاس عالم کے پاس بیٹھ کراللہ تعالی کی کتاب پڑھتا تو جا دوگر کے پاس ایٹ جا تا
اور جادوگر مارتا تھا اور جادوگر کے پاس سے نکل کر جب واپس اپنے گھر جانا ہوتا تو پھروہ اس
عالم کے پاس پڑھنے کے لئے بیٹھ جاتا تو گھر پر دیر ہے پہنچتا تو مال باپ اس کو مارتے تھے،
اللہ تعالی کی قدرت دونوں طرف ہے روزانہ مار کھاتا تھا جادوگر کی مار کھاتا اور مال باپ کی
مار کھاتا الیکن آتے اور جاتے دونوں وقت اس عالم کے پاس بیٹھ کراللہ تعالی کی کتاب پڑھتا
قا۔ تکلیف برداشت کرتا اور صبر کرتا رہا اوراللہ تعالی کا دین سیکھتا اور پڑھتا رہا۔
قا۔ تکلیف برداشت کرتا اور صبر کرتا رہا اوراللہ تعالی کا دین سیکھتا اور پڑھتا رہا۔

یہ ہے اللہ تعالی کی کتاب کی نورانیت کی بات کہ جس کواللہ تعالی کی مبارک کتاب کی بیٹھاس معلوم ہوجائے ،مز ہ آ جائے تو وہ جھوٹا سامعصوم بچہھی مارکھاتے کھاتے اللہ تعالی کی بیٹھاس معلوم ہوجائے ،مز ہ آ جائے تو وہ جھوٹا سامعصوم بچہھی مارکھاتے کھاتے اللہ تعالی کی کتاب پڑھتا ہے ، کیسا مجیب وہ بچے ہوگا ؟ لیکن دین کی تعلیم کے خاطر مارکھانے کی برکت ہوئی ، وہ بچے با کرامت اور علم والا بن گیا۔

ہمیں اینے بچوں کے time table کی خاص فکر کرنی جاہیے

لین میری و بنی بہنو! ایک جھنے کی بات یہ بھی ہے کہ میں اپنے بچوں کے اسکول مدرسہ جانے کے Time Table اور اوقات پر خاص نظر رکھنی چاہئے کہ اس کی اسکول کا تنے ہے شروع ہوتا ہے ، مدرسہ کا وقت کتنے ہے شروع ہوتا ہے ، کتنے ہے ختم کا وقت کتنے ہے شروع ہوتا ہے ، کتنے ہے ختم ہوتا ہے ، کتنے ہے کہ ساتھ نے ہے یہ گھر پر آتا ہے ، اس Table پر خاص نظر اور ستوں کے چاہئے ، کہیں ہارا بچہ مدرسہ ہے نگل کر کہیں اور اور گھومنے نہ چلا جائے غلط دوستوں کے ساتھ نہ چلا جائے غلط دوستوں کے ساتھ نہ چلا جائے اور اس کی زندگی برباد نہ ہوجائے اس لئے بچوں کے Time Table برنظر رکھنے کی خاص عادت بناؤ ، یہ بہت ضروری ہے۔

اب ہوا یہ کہ اس عالم کی صحبت کی برکت سے اور اللہ تعالی کی کتاب پڑھنے کی

برکت کی دجہ ہے وہ بچہ بچپن ہی میں اللہ کا ولی ہو گیا ، بچپن میں اللہ تعالی نے اس کو ولی بنا دیا۔ ﴿ بچول کو انلہ تعالی کا ولی بنانے کا طریقہ ﴾

حقیقت بات میہ کہ جب بچچھوٹے ہوتے ہیں بچپن ہی سے ان کو اللہ تعالی کے نیک بندوں کے پاس بھیجو، اولیاء کے نیک بندوں کے پاس بھیجو، اولیاء اللہ کے نیک بندوں کے پاس بھیجو، اولیاء اللہ کے باس بھیجو، اولیاء اللہ کے پاس بھیجو، ان کے پاس دعا کمیں کرواؤ، اس کی برکت سے اللہ تعالی آپ کی اولا دکو بچپن ہی ہے نیک اور صالح بنادیں گے۔

### ﴿ بچول کے بارے میں ہاری ایک بری عادت ﴾

آج کل ہم لوگ جب بچے جھوٹے ہوتے ہیں تب تو اللہ والوں کے پاس جیجتے نہیں اور جب یہ گڑ کر بڑے ہوجاتے ہیں تو بزرگوں کے پاس لے جاتے ہیں تب تو وفت بہت آ گے نکل چکا ہوتا ہے، بچپن ہی ہے ان کواللہ کے نیک بندوں کے پاس لے جانے کی عادت بناؤ۔

### ﴿ خادم رسول حضرت انس ﷺ کے خضر حالات ﴾

حدیث ہے بھی ہے بات ثابت ہے۔

جب بی گریم بھی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضورا کرم بھی نے حضرت ابوطلحہ بھی ہے فرمایا تمہارے گھر کا کوئی جھوٹا بچہ ہوتو ہمارے گھر کے کام کاج کے لئے دے دو۔ حضرت انس بھی فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطلحہ بھی جھے سواری پر اپنے چھپے بیشا کر نبی کریم بھی کی خدمت میں لے گئے اور مجھے آپ کے حوالے کیا کہ بیاآپ کی خدمت میں لے گئے اور مجھے آپ کے حوالے کیا کہ بیاآپ کی خدمت کے لئے ہے، اس وفت حضرت انس کی عمر دس سال کی تھی اور دس سال انہوں نے فدمت کے لئے ہے، اس وفت حضرت انس کی عمر دس سال کی تھی اور دس سال انہوں نے بی گریم بھی کی وفات کے وقت حضرت انس کی عمر ہیں سال کی خدمت کی ، نبی کریم بھی کی وفات کے وقت حضرت انس کی عمر ہیں سال کی

تھی، حضرت ابوطلحہ ﷺ حضرت انس ﷺ کے سوشلے والد ہوتے تھے، ان کے حقیقی والد کا انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعدان کی والدہ حضرت ام سلیم نے حضرت ابوطلحہ ﷺ سے نکاح کیا تھا، اس لئے وہ ان کے سوشیلے اہا ہوتے تھے۔

بخاری شریف میں حضرت انس ﷺ کی روایت ہے کہ میری والدہ ،خالہ ، نانی وغیرہ گھر کی عورتیں مجھ سے پابندی کرواتی تھیں ، چونکہ بچوں کی طرف سے خفلت تو ہوئی جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے میرعورتیں تاکید کرکے نبی کریم ﷺ کے پاس بھیجتی رہتی تھیں اگر میں ادھرادھر ہوجا تا تو میرا خیال رکھا جاتا تھا اور میں نے دس سال خدمت کی ۔

نی گرنیم ﷺ نے مجھ سے سی کرنے کے لئے کہے گام کے متعلق منہیں فر مایا کہ یہ کیول نہیں کیا؟ اور نہیں کرنے سے لئے کہے گئے کام کے متعلق منہیں فر مایا کہ یہ کیول کیا؟ منہیں فر مایا کہ یہ کیول کیا؟

یہ بی گریم ﷺ کی کامل شفقت اور او نیچے اخلاق کا نمونہ تھا، درنہ ظاہر ہے کہ دیں سال کے بیچے سے بھول ہونا اور خدمت کے معالمے میں کوتا ہی ہونا، بیرتو فطری چیز ہے ، لیکن آپ ﷺ نے بھی ٹو کانبیس، بلکہ بھی تو حضور ﷺ کی کام کے لئے فر ماتے تو حضرت انس ﷺ فر ماتے ہیں کہ میں بچے ہونے کی وجہ ہے کہہ دیتا تھا کہ نیس جاؤں گا، حالانکہ میر ہے دل میں ہوتا تھا کہ بیس جاؤں گا، حالانکہ میر ہے دل میں ہوتا تھا کہ بیس جاؤں گا، حالانکہ میر ہے دل میں ہوتا تھا کہ بیس جاؤں گا، حالانکہ میر ہے ۔

دیکھیں،انہوں نے اپنے ہاتھ سے خود کے ۱۴ الڑکے لڑکیاں فنن کئے تھے،اوراللہ تعالیٰ نے مال میں بھی اتنی برکت دی کہان کے باغات سال میں دومر تبہ پھل دیا کرتے تھے،ان کے ہاغ میں ایک پھول تھا جس کے اندر ہے مشک کی خوشبوآیا کرتی تھی۔

اور ایک روایت میں اس طرح ہے جمنور پاک ﷺ نے آپ کیلئے تین خاص دعا کیں کیں ،جوبیہے،اللهم اکثر مالله وولدہ وادخله الجنة۔

تر جمہ:اےالٹدتعالی! آپ ان (حضرت انسﷺ) کے مال اور اولا دمیں زیادتی عطافر مااوران کو جنت میں داخل فرما۔

حضرت انسﷺ فرماتے ہیں: کہ انصار صحابہ میں بہت مالدار تھا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے ایک سوہیں ہے بھی زا کد صلبی لڑکے لڑکیاں فن کئے ہیں ،اورانشاء اللہ جنت میں بھی داخل ہوں گا۔

### میاں جی نورمجھ منجھا نوی کے ذکر اور صحبت کی برکت ﴾

ہمارے سلسلۂ چشتیہ میں ہمارے ہزرگوں میں ایک بہت ہوے ہمارے پر دا دا پیر حضرت میاں جی نور مجھنجھا نوگ گذرے ہیں۔

مير بيرحضرت مفتى محمود حسن گنگوبي \_

ان کے پیرحضرت شیخ الحدیث محمد زکریاصا حب کا ندھلوگ ۔ ( فضائل اعمال کتاب

والے)

ان کے پیرحضرت مولا ناخلیل احمد سہارن پورگ ً۔ اوران کے پیرحضرت مولا نارشیدا حمدصاحب گنگوہی ؓ۔

ان کے پیرحضرت حاجی نداداللہ مہاجر کی ۔

اور حضرت حاجی صاحب ؓ کے پیرحضرت میاں جی نور محم تھنجھا نویؓ ، وہ عجیب اللہ

کے ولی تھے آج بھی لوہاری (جوجلالہ باد کے پڑوس میں ایک گاؤں ہیں )وہاں حضرت کا روم ہے، جہاں بیٹھ کرحضرت ذکر کیا کرتے تھے۔

حضرت میاں بی گئے انقال سے تقریبا ایک سوائی سال سے زیادہ سال گذر کے انتقال سے تقریبا ایک سوائی سال سے زیادہ سال گذر کے اس جھوٹے سے روم میں بیٹھ کر وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے، آج تک اس روم میں ان کے ذکر کی خوشبو محسول ہوتی ہے، ایسا وہ اللہ تعالی کا ذکر کرتے تھے اور چھوٹے بچوں کو معصوم بچوں کو الف با اور ناظر ہ قر آن وغیرہ پڑھایا کرتے تھے، یو پی میں جو چھوٹے بچوں کو قر آن پڑھائے اس کو 'میاں بی '' کہتے ہیں، اس سے ان کا لقب مشہور ہے'' قطب عالم حضرت میاں بی نور محمد تھے اور گئی'' ان کی حالت سیھی کہ ان کے پاس جو جھوٹے جھوٹے بی ''ان کی حالت سیھی کہ ان کے پاس جو جھوٹے جھوٹے بی ''کہتے ہوں کو بیان بی میں سلوک کے تمام مراحل بی '''ان کی طافت کی طافت کی طافت کی طافت کی طافت کی بی سے سارے بچوں کو اپنی روحانیت کی طافت کی برکت سے اپنے زمانہ کا ولی بناویا کرتے تھے۔

تو قصہ یہ بیان ہور ہاتھا کہ وہ معصوم بچہ جواس عالم کے پاس آنے جانے لگا تھا، اس عالم کی برکت سے اپنے زمانہ کا ولی بن گیا ،ایک دن عجیب قصہ پیش آیا،ان بچوں کا د ماغ Detective ہوتا ہے،وہ تلاش کرتے رہتے ہیں۔

> همعصوم بچه کے سامنے دو چیزیں ﴾ اب اس بچہ کے سامنے دو چیزیں تھیں: ایک جادوگراستاذ تھا۔

ایک عالم اس کے استاذ تھے۔

اس عالم کے پاس اپنی خوثی ہے جاتا تھا اور جاد وگر کے پاس زبرد کتی جانا پڑتا تھا۔ اللہ تعالی ہمارے زمانہ کے علماء اور مکتب کے اساتذہ کو طلباء ہے الہی شفقت اور پیار بحبت عطافر مائے کہ بیجان کے پاس خوثی خوثی جانے والے بن جائے۔

الغرض اس بیچے کے معاملہ میں دو چیزیں تھیں کہ جادوگر استاذ کے پاس زبردی جاتا، عالم استاذ کے پاس خوثی خوثی جاتا، اب اس بیچ کودل میں یقین تو تھا کہ میرا یہ جادوگر استاذ غلط راستہ پر ہے، وہ گندی با تیں سکھا تا ہے اور یہ عالم استاذ بھلی اور پیاری اور دین کی با تیں مجھ کو سکھا تے ہیں، یہاں بیچہ کو یقین تھا کیکن اس بیچہ نے سوچا ہوگا کہ بھی مجھ کو امتحان لینا چاہئے کہ ان دونوں استاذ وں میں سے کون سے استاذ کا علم شیح ہے؟ جادوگر استاذ کا علم شیح ہے۔ یا اللہ تعالی کی کتاب پڑھانے والے استاذ کا علم شیح ہے۔

### ﴿امتحان كاايك عجيب موقع ﴾

ایک مرتبہ قدرتی طور پرجیب موقع آگیا کہ ایک دن وہ بچہ دونوں استاذکے پاس
جانے کے لئے صبح اپنے وقت پر نکا تو ویکھا کہ راستہ بند Block ہے اس لڑکے نے
ماسلے ہے اور پورے شہر کے لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع بھیڑ لگا کر کھڑا ہے ، اس لڑکے نے
قریب جاکر پوچھا کہ: کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا کہ: آج راستہ کے بچ میں ایک بہت بڑا
اڑ دہایا بڑا شیر بیٹھ گیا ہے ، جس کی وجہ ہے راستہ بند ہے ، کسی کوآ گے جانے کی ہمت نہیں ہے
اور وہ جانورا تنا بڑا ہے کہ کوئی اس کو مارنے کی ہمت نہیں کرسکتا، پورے شہر کے لوگ وہاں
بھیڑ لگا کر جمع ہے لیکن کوئی آگے جانے کی بھی ہمت نہیں کر ساتاہ ، پورے شہر کے لوگ وہاں
بھیڑ لگا کر جمع ہے لیکن کوئی آگے جانے کی بھی ہمت نہیں کر ساتاہ ، پورے شہر کے لوگ وہاں
بھیڑ لگا کر جمع ہے لیکن کوئی آگے جانے کی بھی ہمت نہیں کر تا اور کوئی اس جانور کو مارنے کی بھی

اس بچے کے دل میں ایک قدرتی بات آئی، دیکھو!اللہ تعالی کیے کیے ایمانی حالات پیدافر ماتے ہیں، جب اللہ تعالی کی علاقہ کے لوگوں ایمان کی دولت سے نواز نا چاہتے ہیں تو کسے کیسے کیا جاتھ ہے کہ میں کسے کیسے حالات پیدا فرماتے ہیں، اس لڑک نے سوچا کہ آج بہت اچھا موقعہ ہے کہ میں ایمان کے اور اچھا ہے؟ تو اس نے ہاتھ کے میں ایمان کے لوں کہ کس کا دین، کس کا علم ضحیح اور اچھا ہے؟ تو اس نے ہاتھ

میں ایک تیر کے کراس کو کمان پر چڑھایا اور اس بڑے جانور کی طرف اس نے تیز تا نکا اور پھر

اس نے اپنی زبان سے (چونکہ اس کو پورا یقین تھا کہ جادوگر استاذ کا دین اور علم غلط ہے اور
اللہ تعالی کی کتاب پڑھانے والے استاذ کا علم اور دین سیجے اور سچاہے تو اس بچہ نے تیر چلایا،
بعض روایات میں ہے کہ اس نے پھر اٹھا کر پھینکا اور پھر مارتے وقت ) میہ نہیت کی کہ ''
میرے استاذ جن کے پاس میں اللہ تعالی کی کتاب پڑھتا ہوں، جن سے میں اللہ تعالی کا دین
پڑھتا ہوں اگر اس کا دین سیجے ہے اس کا علم سیجے ہے تو یہ بڑا جانور مرجائے ختم ہوجائے'' یہ کہہ
کراس نے زور سے ایک پھراس جانور کی طرف بچینکا یا تیر چلایا۔ سبحان اللہ .....

﴿جنگ بدر میں آپ ﷺ کا کنگر پھینکنا ﴾ قرآن مجید میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں:

بدر کی جنگ کے موقعہ پر جب خطرناک حالات تھے، ای طریقہ پر جب جب جرت کے موقع پر مکہ کے کافرول نے حضور کی گئیر لیا تھا تو نبی کریم کی نے اپنے مہارک ہاتھ میں ایک مشی کنگراور ریت کی اٹھائی اور دشمنول کی طرف کی نئی اور قرآن کی آیت پڑھتے گئے:
وَ مَا دَ مَیْتَ اِذُدَ مَیْتَ وَ لٰکِنَ اللّٰهَ دَ مَلی . [پارہ: ۱۰ اسورة انفال: آیت کا ]
ترجمہ: ''اور (اے تینیم!) جبتم نے ان پر (مٹی) پیکنگی تی تو وہ تم نے نہیں، بلکہ اللّٰه نے کی گئی تی گئی تی تو وہ تم نے نہیں، بلکہ اللّٰه نے کہ کی گئی تھی تو وہ تم نے نہیں، بلکہ اللّٰه نے کہ کی گئی تھی ہے۔

الله فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں توابیانگا کہ اللہ کے نبی نے ایک مٹھی کنگری ڈالی ، دنیا نے ایسا دیکھالیکن حقیقت بات میہ ہے کہ وہ کنگریاں جو چینکی وہ اللہ نے چینکی تھی ۔ سجان اللہ .....

﴿ آپ ﷺ کی عجیب شان ﴾

اللدتعالى نے حضرت نبی کریم میلائی کوعزت کا جحبت کا کیسامقام اور مرتبہ عطافر مایا

کے کنگریال حضور ﷺ پیمنیکے اور اللہ بیفر مائے کہ''اے میرے نبی وہ کنگرآپ نے نہیں پیمنیکی وہ تو اللہ نے پیمنیکی ہے''جس کام کومیر ہے حضور کرے اس کام کواللہ تعالی فرمائے کہ وہ کام میں نے کیا ہے۔

﴿ آپ ﷺ کے مقام ومرتبہ کی دوسری مثال ﴾

قرآن کی ایک دوسری آیت میں ہے صحابہ کرامؓ حضور ﷺ کے ہاتھ پر بیعت ہو رہے ہیں (بیبیعت ہونا اور کرنا حضور ﷺ کے زمانہ ہے مہارک سنت ہے) صحابہ بنگل میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت ہور ہے ہیں اوراللّٰہ تعالی نے اس واقعہ کوقر آن مجید میں بیان فرمایا۔ سبحان اللّٰہ۔۔۔۔کتی بیاری یات اللّٰہ نے فرمائی:

إِنَّ اللَّهِ يُسَايِعُ وُنَكَ إِنَّمَا يُهَايِعُونَ اللَّهَ يَهُ اللَّهِ فَوُقَ ايَدِيُهِمُ [ياره:٣٦،سورة فُحُّ: آيت ١٠]

ترجمہ:''(اے پیغمبر!)جولوگ تم ہے بیعت کر رہے ہیں،وہ درحقیقت اللہ ہے بیعت کر دہے ہیں۔اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پرہے۔''

بجیب بات تھی بیعت فرما رہے تھے نبی کریم کے بیٹھ بھٹھ مضارک اوپر ہوتا صحابی کا ہاتھ مبارک اور اللہ صحابی کا ہاتھ مبارک بنج ہوتا اور حضور کے اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ارشا وفر مایا''جن صحابہ نے ،جن خوش نصیب لوگوں نے اس درخت کے بنچے بیٹھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی انہوں نے حقیقت میں اللہ ہے بیعت کی ہے' سجان اللہ سے بیعت کی ہے' سجان اللہ سے بیعت حضور اللہ کے بہاں کتنے پیارے ، کتنے لاڈلے کہ بیعت حضور مسجان اللہ سے اور اللہ بیفر مادے کہ 'ان لوگوں نے اللہ ہے بیعت کی ہے' کے اور اللہ بیفر مادے کہ 'ان لوگوں نے اللہ ہے بیعت کی ہے' ا

﴿ ہم بہت خوش نصیب ہیں ﴾

ا کی قدم آ گیے چل کرسنو! ہم بہت خوش نصیب ہیں ، بہت خوش نصیب ہیں ، بہت

خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہم کو ایسے رحمت والے نبی کا امتی بنایا ہے، اللہ ہم گنہگاروں کی گندی زبان کواس نبی پر درود پڑھنے کے لئے قبول فر مایا ہے، ہم بہت خوش نصیب ہیں، کہاں ہماری گندی زبانیں؟ کہاں ہمارے گندے منداور کہاں حضور اللہ پر مبارک درود؟ یہ اللہ کا جھے پراور آپ پر اللہ کا بڑا کرم ہے۔

الله فرماتے ہیں'' دنیا کے لوگوں نے دیکھا کہ حضور ﷺ کا ہاتھ او پر تھا اور نیچاس صحافیؓ کا ہاتھ تھا، حقیقت ہات یہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ او پر تھا اور صحافی کا ہاتھ نیچے تھا''اللہ حضور ﷺ کے مبارک ہاتھ کو اپناہاتھ ہتلا دے، یَا لہ اللّٰهِ فَوْقَ اَیْدِیْهِمْ (ترجمہ: اللّٰہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے)

وه باته جود كفنے ميں حضور ﷺ كا تھا و دحقيقت ميں الله كا باتھ تھا سبحان الله .... سبحان الله .....

یا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْبِکَ خَیْوِ الْنَعَلَقِ کُلِّهِمِ الله کے کروڑوں درودائرے، الله کی کروڑوں رحمتیں انزے، الله کے کروڑوں سلام انزے ہمارے حضور کے النورانی اور برکوں والے ہاتھوں ہے۔

انشاء اللہ ہم بڑے خوش نصیب ہوئے ،انشاء اللہ بڑے خوش نصیب ہول گے ،انشاء اللہ بڑے خوش نصیب ہول گے ایسے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے ،جن ہاتھوں کو اللہ اپناہاتھ بتلائے ، قیامت کے دن ہم پالی اور گنہگارامتوں کو اللہ تعالی ان نورانی ہاتھوں سے حوض کوڑ کا پانی عطافر مائیں گے ،ہم سے بڑا خوش نصیب کون ؟ کہ ان گندے اور گنہگارامتوں کو اللہ تعالی ایسے مبارک اور نورانی ہاتھوں سے حوض کو ڈکا پانی عطافر مائیں گے۔

﴿ ایک اورخوش تعیبی کی بات ﴾

اس سے بڑھ کراور عجیب خوش تھیبی کی بات ۔ سبحان اللہ .....

ایسے گنہگار امتیوں کوان مبارک ہاتھوں ہے ہاتھ ملانے کا اور مصافحہ کرنے کا موقع

نصیب ہو، نبی کریم میں گئے کے ساتھ مصافحہ کرنے اور ہاتھ میں ہاتھ ملانے کا موقع اللہ تعالی امتع کی وعطافر مائیں گے۔کتنا پیارااورنورانی وقت ہوگا کہ قیامت کے میدان میں حضور ﷺ کامصافحہ اورآپ کی ملاقات نصیب ہوگی۔

### ﴿ يَجِيال مرتبه درود شريف برِ مضاحى فضيلت ﴾

حضرت عبد الرحمٰن بن عیسی کی روایت میں ہے'' جومسلمان روزانہ بچاس مرتبہ درود پڑھے تواللہ درود پڑھے تواللہ درود پڑھے تواللہ تعالی اس مسلمان کو قیامت کے دن نبی کریم بھٹا کا مبارک مصافحہ مبارک ملاقات عطا فرمائیں گئیں گئیں۔۔۔۔ فرمائیں گئیں سیمان اللہ۔۔۔۔ سیمان اللہ۔۔۔۔۔ سیمان اللہ۔۔۔۔۔ سیمان اللہ۔۔۔۔۔

### ﴿ آبِ اللهُ كَالْمُجْرُه ﴾

میری دینی بہنو! ایک کنگری مٹی حضور ﷺ نے ڈالی اور تمام دشمنوں کے آتکھوں میں بڑنے گئی کوئی حضور ﷺ و کی بہنو! ایک کنگری مٹی حضور ﷺ اطمینان کے ساتھ گھرے نکل کرمدینہ کے لئے روانہ ہوگئے اور بدر بیں ایک مٹی کنگری دشمنوں پرگری اور تمام دشمن آ کھ ملتے رہ گئے اور اللہ تعالی نے صحابۂ کرام گئے کوفتح اور کا میا بی عطافر مادی ۔ ایسے ایسے زبر دست مجزات ہمارے جیں۔ مارے حضور ﷺ واللہ تعالی نے عطافر مائے جیں۔

### ﴿الله تعالى كنام كى بركت عيا انورمر كيا

توال بچہ نے تیر مارا ، پھر مارا اور بینیت کی کہ اگر عالم کا دین سچا ہے تو بیہ جانور مر جائے بیہ جانو قبل ہوجائے ، اس نیت ہے اس نے پھر مارا ، اللہ کی عجیب قدرت وہ تیرلگا اور لگتے ہی وہ جانور مرگیا قبل ہو گیا اورلوگوں نے بڑی خوش سے اس مرے ہوئے جانور کوراستہ سے ہٹا دیا اورلوگوں کا راستہ کھل گیا۔ پورے شہر میں یہ بات پھیل گئ، پورے شہر میں اس بات کا چرچا ہو گیا کہ بداڑ کا شیخے دین پرہے، سیخ ایمان پرہے اور اس بچہ کی پورے شہر میں لوگ تعریف کرنے گے اور دھیے دھیے لوگ اس بچے کے پاس آتے، آگر اس بچے سے پوچھے '' بیٹا تیرادین کیا ہے؟ تیرا فدہب کیا ہے؟ تیرا فدہب کیا ہے؟ '' تو وہ بچا ایک اللہ تعالی کی بات بتلا تا تھا اور لوگ اس کے فدہب پر ، ایک اللہ پر ایمان لاتے تھے اور اللہ پر ایمان لاکر مسلمان اور موس بنتے تھے، اللہ تعالی نے ایک معصوم بچے کے ذریعہ سے آہت آہت اپنے دین کو پھیلانا شروع کر دیا اور یمن میں ایمان کا ماحول بننے لگا۔

خدا کی قدرت دیکھئے! اس با دشاہ کے دربار میں ایک اندھا آدمی بھی بیشتا تھا، جو بادشاہ کا خاص آدمی تھا، بادشاہ اس پر برا اجروسہ کرتا تھا اور بادشاہ اس کے ساتھ برئے محبت کا برتا و کرتا تھا، وہ آدمی اندھا ہو گیا تھا، پہلے اس کی آئکھیں اچھی تھیں بعد میں اس کی آئکھیں اچھی تھیں بعد میں اس کی آئکھیں اچھی تھیں ابعد میں اس کی آئکھی اس ایک اس اندھے آدمی کی بات سننے سے پہلے بھی میں ایک Point کی بات سننے سے پہلے بھی میں ایک Point کی بات سننے سے پہلے بھی میں ایک اس کی بات سننے سے پہلے بھی میں ایک تامر کی بات سمجھ اواس جھو ٹے سے بچے نے اس بچہ کا نام حدیث کی کتابوں میں ''عبد اللہ بن تامر کی بات سمجھ اواس جھو ٹے سے بچے نے اس بچہ کا نام حدیث کی کتابوں میں ''عبد اللہ بن تامر '' آتا ہے۔

﴿الله تعالى كويبار المام

حدیث میں ہے کہتم اپنے بچوں کا نام عبداللہ رکھو،عبدالرحمٰن رکھو،عبیداللہ رکھو، بیہ نام اللہ کو بہت پیند ہیں،اللہ کی نظر میں بڑے پیارے نام ہے۔

"محد" نام محى الله تعالى كوبهت پيارا بـ حديث شريف مل ب،

اذا سميتموا الولد محمداً فاكرمواه وأو سعوا له في المجلس و لا تقبحوا له وجهاً.(طبراني)

ترجمة :جبتم البيخ لڑ کے کا نام''محک''رکھوتو اس کی عزت کرواوراس کومجلس میں

جگه دوا وراس کو تکلیف بینیچاییا کوئی کام نه کرو\_

﴿ بچول كوسكهان كى بات ﴾

میری دینی بہنو! سوچو..اس بچہ نے لوگوں کے لئے جو تکلیف تھی، وہ ختم کر دی اورلوگوں کے لئے راحت کا کام کر دیا، راستہ Block بندتھا، Traffic Jam تھا، اس بچہ نے تیر مارکر پتم مارکراس جانورکو مارڈ الا اور راستہ کھول دیا لوگوں کی تکلیف کو دورکر دیا، لوگوں کوراحت نصیب ہوگئی۔

اس سے بیہ بات بھھ میں آئی کہ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بچین ہی سے بیہ بات سمھاؤ کہ بیٹا لوگوں کو راحت پہنچانے کا کام کرو،لوگوں کی تکلیف دور کرنے کا کام کرو،لوگوں کی تکلیف دور کرنے کا کام کرو،لوگوں کی تکلیف اورمصیبت کودور کرو،لوگوں کی تکلیف اورمصیبت کودور کردے، تہارے ذریعہ سے اللہ لوگوں کوراحت پہنچائے، ایسے ایسے کام کرو۔

### ﴿ مكه ميں افطاري كے وقت عرب بچوں كى خدمت ﴾

وہاں آپ مکہ میں ویکھتے ہیں کہ تر بول کے چھوٹے چھوٹے چھوٹے ہیے حرم شریف میں رمضان میں عمرہ کرنے والوں کی کیسی خدمت کرتے ہیں؟ زبردی پکڑ پکڑ کران کوافطار کے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں اور عربی ٹیل کتنی پیاری پیاری با تیں بولتے ہیں 'اھی،اہی،عمی، اہا،امال، پچیا آ وہمارے دسترخوان پر بیٹھ کرافطار کرلؤ' کیسا مجیب منظر حرم شریف میں دیکھنے کوملنا ہے؟ کہ چھوٹے چھوٹے بچھم ہ کرنے والوں کو پکڑ کرافطار کے دسترخوان پر بٹھاتے ہیں۔

منی، عرفہ، مز دلفہ میں پیدل چلنے والے حاجیوں کواصرار کر کے زیر دستی Drinks اور پانی کی pauch اور بوتلیں دیتے، وہ چھوٹے چھوٹے بیچکیسی خدمت کرتے ہیں۔

### ﴿جنت كمان كابهت آسان راسته

ا پنے معصوم معصوم بچوں کو بھی لوگوں کی خدمت کرنا ،لوگوں کورا حت پہنچا ناسکھلاؤ کہا گر بچپن ہے اس کی عادت ہے گی تو یہ بڑے ہوکرانشاء اللہ لوگوں کے اور ماں باپ کے خدمت گذار بنیں گے اور سیح بات ہے کہ خدمت کے راستہ ہے آسانی ہے جنت ملتی ہے، جنت کمانے کا یہ بہت آسان راستہ ہے ۔ اللہ تعالی یہ ماحول جمارے یہاں عام اور قائم فرمائے۔

### ﴿ بادشاہ کے ایک اندھے آدمی کا واقعہ ﴾

اس بادشاہ کے در بار میں ایک آ دمی تھا جواس با دشاہ کا خاص تھا، پہلے اس کی آئیسے اس کی ہے۔ ہے۔ اس کو ہے تہ چلا کہ یہ کوئی عجیب وغریب بچہ ہے اور اس کے پاس کوئی اللہ کی کتاب کاعلم ہے تو اس بچے کے پاس لوگ آنے گئے، بہار لوگ آنے گئے، بہار لوگ آتے وہ ان سب کی خدمت کرتا تھا اور سب کو کہتا تھا کہ ''جھا ئیوں ایک اللہ یرایمان لے آؤ''

اللہ شہیں بہاری ہے شفادے دیں گے۔ اللہ تہاری پریشانی کودور کر دیں گے۔

الله تمہاری مصیبت کو دور کر دیں گے ہرا یک کووہ بچہ یہی تعلیم دیتا تھا۔

اب اس اندھے آدمی کو پتہ چلاتو وہ بھی گیا اس عبداللہ کے پاس ،کہا کہ '' بھائی میری آنکھیں اندھی ہوگئ ہیں تو میری آنکھوں کو اچھا کر دے اور ساتھ ہیں بہت سارے کتفے بھی کیکر گیا اور تحفوں کی بچہ کولا کی دی کہ ہیں اچھا ہو گیا تو یہ سب تحفے تجھے دے دونگا، اس پراس بچے نے جواب دیا کہ تحفے تو تم واپس رکھلو۔'' تو اس بچہ نے کتنا پیارا ایمان ہے جمرا ہوا جواب دیا کہ تحفے تو تم واپس رکھ لو۔'' تو اس بچہ نے کتنا پیارا ایمان سے جمرا ہوا جواب دیا کہ '' تیری آنکھوں کو اچھا کرنا میرے بس میں نہیں ہے ،میرے قابو میں نہیں

ہے اللہ کی قدرت میں ہے ،تو اللہ پر ایمان لے آ ،میں اللہ ہے دعا کرتا ہوں اللہ تیری آتھوں کواچھا کر دیں گئے'' اس پر اندھے آ دمی نے کلمہ پڑھا، اس بچہ نے دعا ک'' اے اللہ! تواس آ دمی کوشفادے دے''

چنانچالٹد کے کرم ہے اس کی دونوں آئکھیں اچھی ہوگئیں اور وہ آ دمی سیجے سلامت بادشاہ کے در بار میں گیا تو بادشاہ یوسف کو بڑا تعجب ہوا ، کہ کل تک اندھا تھا اور آج کیسے اچھا ہوگیا؟ بادشاہ نے یو چھا'' ابے اندھے تجھے کس نے اچھا کر دیا؟'' تو اس نے جواب دیا: میرے مالک اللہ نے میری آئکھوں کواچھا کر دیا۔

اس بات پر بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور غصہ میں کہنے لگا کہ '' تیرا مالک تو میں ہوں کون تیرا دوسرا مالک ہے؟'' تو اس نے کہا کہ '' تو بادشاہ ہے مالک نہیں ہے، مالک تو اللہ ہے، اس اللہ نے مجھے اچھا کر دیا ہے' تو بادشاہ کو اور بھی غصہ آیا اور اس نے اس آ دمی کوجیل میں ڈلوا دیا، بہت مروایا، بہت پڑائی کروائی مسیح صبح بتا کون تیری آتھوں کو اچھا کرنے والا ہے؟ تو اس نے اس لڑکے کانام بتادیا اور اس عالم کانام بتادیا۔

### ﴿ الله تعالى كے نيك بندے برطلم ﴾

بادشاہ نے اس عالم کو بلوایا اور زبردسی کی بظلم کیااور کہا کہ تو اپنا وین چھوڑ دے،ایمان چھوڑ دے،تواس بلاس عالم چھوڑ دے،ایمان چھوڑ دے،تواس براس عالم نے ایمان چھوڑ نے سےا نکار کیا تواس ظالم بادشاہ نے اس عالم کوسر پرآرہ (کروتی)رکھوا کرزندہ قل کردیا، دو کھڑے کردیئے۔

دیکھوا بیان کے خاطر کتنی تکلیف اٹھائی ، زندہ چیر دیا گیا اوراس آ دمی کوجواس بادشاہ کا در باری تھا اور پہلے اندھا تھا ،اب اس بچہ کی دعاء اورا بیان کی برکت ہے اچھا ہو گیا تھا اس کوبھی قبل کردیا ،اس طرح ان دونوں کو بادشاہ نے قبل کردیا۔

کین اس نے ابھی اس بچہ کوتل نہیں کر دایا کہ اس کے ساتھ اس کی غرض لگی ہو کی تھی

کہ وہ بچہ بڑا جاد وگر بن جائے اور جاد وگر بن کراس کی مد دکرے، اس لئے اس نے اس بچہ کو اس خور ہے۔ اس بچہ کو بلا کر کہا کہ جیٹے تو نے جاد وگر ہے بہت جاد وسیکھ کیا تو اندھوں کو بھی جاد و کے ذریعہ اچھا کرنے لگا ہے لیکن لڑکے نے تو صاف جواب دیا کہ میں کسی کو شفاء نہیں دیتا، اللہ تعالی ہی شفاء دیتا ہے، بادشاہ نے بچے کو بہت تکلیف دی، بہت دکھ دیا ، تب لڑکے نے اس عالم کا نام بنا دیا کہ مجھے عالم صاحب آسانی کتاب کی باتیں سکھاتے ہتھے۔

آگے والی آیت میں جو واقعہ ہا انشاء اللہ آئند وکل کی مجلس میں ہم ذکر کریں گے۔
اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو بھی ایسا ایمان اور یقین نصیب فرمائے اور ہمارے بچول کو
بچین سے نیک لوگوں کے ساتھ رہنے کی اور رکھنے کی تو فیق عطافر مائے اور ہمارے بچوں کو
بھی اللہ تعالی کا عالم اور زمانہ کا ولی اور متقی بنائے ، ہماری آنکھوں کی شعنڈک بنائے اور
ہمارے گھروں میں اللہ اپنے فعنل کرم سے علماء سلحاء اور اولیاء اللہ پیدا فرمائے ، جو ہمارے
لئے آخرت میں صدقہ جاربہ بے اور اللہ ہمیں ایسا یا کیزہ ماحول اور یا کیزہ یقین عطا
فرمائے۔

واخر دعوانا ان الحمد لله وب العالمين

سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمدوعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى يا كريم

ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين

اے مالک الملک! ہم ظاہر میں باطن میں باہر اور اندر گنبگار ہیں بھرم اور خطا کار ہیں۔اےمولائے کریم! تو بڑامعاف کرنے والا اللہ ہے تو ہمارے ظاہری، باطنی، جسمانی، خطيات محمود ، جلد : ٢٠ اصحاب اغدود كاواقعه : ١

ذبنی ہر طرح کے گنا ہوں کو اپنے فضل ہے معاف فر مادے ، ہماری مغفرت معاف فر مادے۔
اے اللہ! بید مضان تو آ ہستہ آ ہستہ فتم ہور ہا ہے ، فتم ہونے کے قریب آ رہا ہے ، اے
مالک! ہم تجھ سے بھیک ما تگتے ہیں ، اے اللہ! تو ہم سب کی تعمل مغفرت فرما جہنم کی آگ
سے چھٹکا را عطا فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ سکرات موت سے حفاظت فرما۔ دنیا
آ خرت کی ذلتی رسوائی سے حفاظت فرما۔ دنیا آ خرت کی پریٹانیوں سے حفاظت فرما۔
اے اللہ! تیرے کرم سے فضل سے مہر بانی سے ہم سب کو جنت الفردوس کا اولین
داخل نصیب فرجنت الفردوس کا اولین

اے اللہ! ہماری عمروں میں برکت عطافر ما۔ ہماری اولا دوں کو نیک اور صالح بنا۔ ان کی اسلامی تعلیم اور تربیت فر مادے ۔ ہماری اولا دہیں ذاکرین ، شاکرین ، علماء ، صلحاء ، اولیاءاللہ پیدا فرما۔ ان کو ہماری آنکھوں کی مصندک اور دل کا سرور بنادے۔ برے ماحول ، بری صحبت ، برنی دوستی ہے اے اللہ! ہماری اولا دکی مکمل حفاظت فرما۔

اےاللہ! جو بیار ہیں ان کوشفاعطا فر ما دے۔ جوجس پریشانی میں ہےاہیے کرم سےان کی پریشانی کو دورفر ما۔ ہمیں زندگی میں بار بار مکہ مدینہ کی حاضری نصیب فر ما۔ ہمیں ایمان کامل ، یقین کامل عطا فر ما۔

اے اللہ! حضور بھی کریم بھے ہے کی کامل بحبت اور پیار عطافر ما۔ اساللہ!

زندگی کا ہرکام حضور بھی کی سنت کے مطابق کرنے کی ہم کوتو فیق اور سعادت عطافر ما۔

اے اللہ! حضرت نبی کریم بھی نے جتنی بھلائیاں ما نگی اور بتلائی ہمیں اور پوری امت کو عطافر ما۔

کوعطافر ما۔ نبی کریم بھی نے جن شرور سے بناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فر ما۔
وصلی اللہ و سلم علی سیدنا محمد و علی الله و صحبہ اجمعین سبحان رہک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد للہ رب العالمین

# ہم ہا ایک عورت کا ایمان تازہ کرنے والا ایکان تازہ کرنے والا واقعہ (اصحاب اخدود کا واقعہ) واقعہ (تعددهم)

## اں بیان کے چندہ **جوا ہر یا ر**یے

| '' مختلف احادیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ پانچ عورتیں اس دنیابیں ایس گذری ہیں کہ وہ تما م عورتوں | ঙ্গে |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| يرفضيات ركفتي بين (١) حضرت مريم (٣) فرعون كي بيوي حضرت آسية (٣) حضرت خد عيد الكبري ا       |      |
| (٣) حضرت فاطمة الزهراءٌ(٥) ام المونين حضرت عائشة صديقة "                                   |      |
| "الله كے سامنے دعا آبسته آبسته كرنى جاہئے ، چيكے چيكے كرنى جاہئے ، دهيمي و يسى آواز سے     | O3   |
| كرنى جايبية ، دعاييس بهبت شورتين م يانا جايبة "                                            |      |
| " حديث قدى ميں ہے، الله قرماتے ہيں كه "جہال ول أو نا ہوا ہوتا ہے، ميں و ہال ہوتا ہول "     | લ્ક  |
| "الله كايك ولى كالمفوظ به كمالله والول مصعل كاليك الهم فائده بيه كماس كى بركت              | ঙ্গে |
| ے اللہ ایمان پرموت عطاقر ما کیں گےانشاء اللہ "                                             |      |
| '' ولا دت سے سلسلہ کورکوا تا انبیاء کی ہم السلام کی متفقہ سنت کی مخالفت ہے''               | Œ    |
| '' حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگونگ کی خدمت میں لوگ بچوں کو دعا کروانے لاتے تو              | ঙ্গে |
| حضرت مل الم مين سے دعا فرماتے " الله تمهارے بچه كوعلم عمل عمر ، عزت ، عافيت سے             |      |
| ٹوازے، پھرفرماتے ذاکر،شاکر،داعی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے''                                    |      |
| 'الله تعالی جس بنده پر بھی سلام بھیجیں وہ اس بندہ کے لئے بزی عزت اور بزی شرافت کی بات ہے'' | O3   |

*ፈ*ፈራ-ውን ፈ**ጓራ-ምን ፈ**ሚራ-መንስ ደሚራ-መንስ ፈናራ-ሙን ፈናራ-መንስ ፈናራ-መንስ

### ہ ہم ہ حضرت مریم کی زندگی میں دیمی بہنوں کے لئے سبق (قسط اول)

### بسمرالله الرّحين الرّجيمِر

الْحَمَدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيّاتِ اَعُمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللَّهُ فَلَا هُضِلًا لَهُ وَمَنْ يُعْدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ لَّالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَنْ لَّالِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَنَشُهَدُ اَن سَيَدَنَا وَمَوْلَهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَنَشُهَدُ اَن سَيَدَنَا وَمَوْلَهُ بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ بِالْحَقِّ بَعْمِ اللَّهِ وَرَسُولُهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنْ يَعْمِ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَقَدُ رَشَدَ وَمَنْ يَعْمِهُمَا فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَضُرُّ اللَّهَ شَيْعًا

َ اَللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمُ وَبَارِكُ عَلَىٰ سَيِّدِنَامُحَمَّدٍوَّالِهِ وَصَحْبِهِ اَجُمَعِيْنَ۔ اَمَّا بَعُدُ .....

فَاَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِشَمِ اللَّهِ الرَّحُسُ الرَّحِيْمِ ٥

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدِ وَمَشَهُودٍ فَتِلَ المُحَابُ الانحُدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِاللَّهِ الانحُدُودِ النَّارِ فَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيُدِ الَّذِي لَهُ بِاللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيدِ اللَّذِي لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

الْحَرِيْقِ[پاره:۴۴،مورهٔ بروح: آیت ۱۰،۹،۸،۷،۲،۲۰۲۱]

صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشّاهدين والشّاكرين والحمد للّه رب العالمين

﴿معصوم بچہ کول کرنے کی باوشاہ کی سازش ﴾

گذشتہ کل اس آیت میں جو واقعہ ہے وہ آپ کے سامنے شروع کیا گیا تھا، ہات
یہاں تک پینچی تھی کہ یمن کے بادشاہ بوسف نے اس عالم دین کولل کر دادیا اور وہ اندھا آ دمی
جس کواس معصوم بچے عبداللہ کی دعا کی برکت سے شفا ہوگئ تھی اور وہ آنکھوں ہے دیکھتا ہوگیا
تھااس کو بھی قبل کروا دیا۔ اب بادشاہ کا بورا بوراغصہ اس جھوٹے سے معصوم بچے عبداللہ پرتھا،
بادشاہ کی کوشش بیتھی کہ کسی طریقہ ہے اس عبداللہ کو بھی قبل کردیا جائے۔

میری دینی بہنو! جیسا کہ جب واقعہ شروع ہوا تب آپ نے سناتھا کہ اس بچہ ہے با دشاہ کواپنی ایک غرض اور مطلب تھا، اس بچہ کو جاد و سکھایا جار ہاتھا اور جا دو سکھانے کے لئے خود بادشاہ نے اس کو بسند کیا تھا، لیکن جب بیہ بچہ ایمان لئے آیا تو ایمان کی وجہ ہے بادشاہ کو اس بچہ ہے دشمنی ہوگئی۔

﴿ دشمنی ہوتی ایمان کے خاطر بھی ہے ﴾

اییاد نیامیں بہت می مرتبہ ہوا کہ ایمان کی خاطر وشنی ہوجائے۔اللہ تعالی نے آیت کر بہہ میں یہی بات فرمائی:

وَمَا نَقَ مُوا مِنْهُمُ إِلَّا أَنْ يُتُومِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيُدِ [پاره:٣٠،٠ورهَ بروج: آيت ٨]

''اوروہ ایمان والوں کو کسی اور بات کی نہیں ،صرف اس بات کی سزا دے رہے تھے کہ وہ اس اللہ پرایمان لے آئے تھے جو بڑے افتد اروالا ، بہت قابل تعریف ہے'')

### ان کی مشنی بس اس وجہ ہے تھی کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے۔

### ﴿ بِحِيهُ وَبِهِا رُّبِي لِے جانا ﴾

اب بادشاہ نے اس معصوم بچے گوٹل کرنے کا پلان بنایا تو اپنی پولیس کوکھا کہ'' اس بچہ کو کے لئے کہ پہاڑ پر جاد'، پہاڑ پر لے جا کر اس بچہ کو گرا دو، بنچے بھینک دو اور اس بچہ کوٹل کر دو، پولیس کے لوگ اس معصوم بچے عبداللہ کو لئے کرا کی بہاڑ پر گئے ،ان کی نا پاک نبیت بیٹھی کہاس معصوم بچہ کو گئے گرا کر قبل کردے۔

جب پہاڑ کے اوپر پنچے ہیں تو چونکہ یہ بچہ اس عالم کی صحبت میں رہنے کی برکت سے بڑا عالم اور ولی بن گیا تھا، جب اس نے پہاڑ پر جانے کے بعد دیکھا کہ یہ لوگ مجھے لل کرڈ الیس کے، مجھے کرادیں گے تواس بچے نے فورااللہ کے سامنے دعاما نگنا شروع کر دیا، ایک چھوٹا سامعھوم بچے ہے لیکن اس کی سوچ کتنی پیاری ہے کہ ایس تکلیف کے موقعہ پر بھی میرے اللہ میری مردفر ما کیں گے، اس بچے نے دعاما نگنا شروع کیا۔

اےاللہ! بیلوگ مجھے آل کرنے کے لئے لائے ہیں، مجھے اوپرے بنچ گرانے کے لئے لائے ہیں تومیری مدوفر مااور تومیری حفاظت فرما۔

بس اس معصوم بچہ نے معصوم معصوم ہاتھ اٹھا کر معصوم نبان ہے کیا ہیاری دعا ما تھی کہ ایک دم زلزلہ شروع ہو گیا، ایسا خطر تاک زلزلہ (Earthquake) آیا کہ جنتے با دشاہ کے آدی اس بچہ کو پکڑ کر لے گئے متھے وہ تمام آدمی پہاڑ کے اوپر سے بنچ کر گئے اوران تمام ظالموں کی موت ہو گئی، ایک بھی نہیں نیچ سکا اور اللہ تعالی نے اس بچہ کو زندہ اور سلامت رکھا، بیاس بچہ کی دعا کی برکت تھی۔

جب وہ تمام آ دمی مرگئے تو وہ بچہ آ ہستہ اہستہ نیچے اتر ااور دھیے دھیے شہر میں داخل ہوا اور با دشاہ کے در بار میں پہنچ گیا ، با دشاہ اس کو دیکھ کر کہتا ہے: ارے تو کیسے زندہ اور سلامت آگیا؟ میرے آدمی کہاں گئے؟ بچہنے پوری بات سنائی که 'اے بادشاہ! میں نے میرے مالک اللہ کے سامنے وعاکی اور دعاکی طاقت اور دعاکی برکت سے زلزلہ آیا اور تیرے مالک اللہ کے سامنے وعاکی اور دعاکی طاقت اور دعاکی برکت سے زلزلہ آیا اور تیرے تمام آدمی مرگئے اور میرے اللہ نے مجھ کو زندہ اور سلامت رکھا''اس بچہنے پوری ہمت کے ساتھ بادشاہ کے سامنے جواب دیا۔

### ﴿ بِحِيدُولَ كُرنِّ كَا دوسرا بِلان ﴾

پھر بادشاہ نے اس بچہ کوئل کرنے کا دوسرا Plan بنایا، اپنے بہت سارے لوگوں کو بلا کر کہا: اس بچہ کو لے کرایک شتی میں بٹھا وَاور گھو منے پھر نے کے نام پراس کو دریامیں لے جا وَاور دہ کشتی جب دریا کے نتیج میں پنچے تو اس بچہ کواٹھا کر دریامیں پھینک دیتا اور پانی میں ڈوبوکر ختم کر دینا۔

چنانچہ بادشاہ کے آدمی اس بچہ کو گھو منے پھرنے کے نام پر لے کر فکلے ، شتی میں بھایا اور لے کر دریاش آگے بڑھے ، جب دریا کے نیچ میں کشتی پیچی اوران لوگوں نے ارادہ کیا کہ بچہ کو بکڑ کرا تھا کر دریا میں ڈال دے ، تو پھراس بچہ نے اللہ کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ اٹھا کے اورانلڈ سے دعا ما مگنا شروع کیا ''اے مصیبت میں مددکرنے والے اللہ! یہ لوگ مجھے ڈبونا جا ہے ہے جی تو میری حفاظت فرما ہے، تو میری مددفرما''

چنانچه خدا کی شان دیکھئے! آندھی اور طوفان شروع ہواور الیی خطرناک آندھی اور طوفان آیا کہ پوری شخص النہ گئی اور جننے لوگ اس بچہ کو لے کر گئے تھے، تمام مرکز شم ہوگئے اور اس بچہ کو الکر گئے تھے، تمام مرکز شم ہوگئے اور اس بچہ کو اللہ تعالی نے پانی پر تیراتے ہوئے اطمینان کے ساتھ کنارہ پر پہنچا دیا ، دعا کی برکت ہے اللہ تعالی نے اس بچہ کی حفاظت فرمالی۔

### ﴿ دعاء کی برکت ہے مصیبت دور ہوجاتی ہے ﴾

میری دینی بہنو! ہمیشہ بیہ بات یا در کھو بڑی سے بڑی تکلیف اور مصیبت کے موقع

پردعاایک الی طافت ہے کہ اللہ تعالی اس کی برکت ہے مصیبت کودور فرمادیتے ہیں۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

اَمَنُ يُجِيبُ الْمُضَطَّرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكُشِفُ السُّوَّءَ [بِإره:٢٠،سورة تمل:آيت٢٢]

ترجمہ:''بھلاوہ کون ہے کہ جب کوئی بے قراراس کو پکارتا ہے تو اس کی دعا کو قبول کرتا ہے ،اور تکلیف دور کر دیتا ہے''

کوئی مجبورمرد یاعورت الله کو پکارےاللہ اس کی وعالی قبول فرمالیتے ہیں اوراس کی تکلیف کو اللہ تعالی دور فرمادیتے ہیں ۔

پھر میہ بچہ کنارہ پرآیا اور چلتے چلتے بادشاہ کے دربار میں پہنچا، بادشاہ اس کو د کھی کر حیران ہوا اور کہا۔ کہاوہ سب حیران ہوا اور کہا: کہاں گئے وہ لوگ جو تجھے ڈبونے کے لئے گئے تھے؟ اس نے کہاوہ سب ڈوب کرختم ہو گئے اور میرے اللہ نے میری حفاظت فرمالی ، بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ اس نے جواب دیا۔

اب بیہ بادشاہ یوسف ذونواس پر بیثان ہے کہ کس طرح اس بچہ کوئل کرے، جو بھی اس کو مارنے جاتا ہے وہ خود ہلاک ہو جاتا ہے، اور یمن کے لوگوں میں بیفیر بھی مشہور ہوگئ کہ بیہ بچے سلامت رہ جاتا ہے اور جو بھی اس کو مارنے جاتا وہ مرجاتا ہے اور بیہ بچہ زندہ اور سلامت آتا ہے۔

﴿ بِيهِ نِي اللَّهِ عَلَى كَاطَرِ يَقِهُ فُودِ بِتَامِا ﴾

تو پھراس بچدنے اس با دشاہ ہے کہا اے با دشاہ سلامت! اگر تو مجھے قبل کرنا چاہتا ہے تو میں خود تجھے بتلا تا ہوں کہ تو مجھے کیے قبل کرسکتا ہے؟ میں جو طریقہ بتلا تا ہوں ،اس طریقہ کے مطابق اگر تو مجھے قبل کرے گا تو میں مروں گا ، در نہ میں نہیں مرسکتا۔ بادشاہ نے کہا جلدی ہے بنا ؤوہ کیا طریقہ ہے کہ جس طریقہ ہے تو مرجائے اور تو قتل ہو جائے اس کچے نے جواب دیا کہ: ایک بہت بڑے میدان کے نیج میں ایک لکڑی کھڑی کرو اور اس لکڑی پر جھے لئکا ؤاور پورے یمن کی Public (عوام) کو جمع کرو اور سب لوگوں کے جمع میں تم جھے لئکا ؤاور پورے یمن کی جھے تی کرو کہا ہے اور فاون ہے جمع میں تم جھے لئکا نے کے بعداس طرح جھے تی کروکہ اے باوشاہ تو اپنے ہا تھ میں ایک تیر لے لے اور دور سے کھڑے ہو کرتو جھے پر تیر چھوڑ نالیکن تیر چھوڑ تے وقت تو میں ایک تیر جا تاہوں ) ایسا کہ اور دور سے کھڑے ہو کرتو جھے پر تیر چھوڑ نالیکن تیر جھوڑ تے وقت اپنی زبان سے یوں کہنا: ہاسم رب ھذا الغلام (میں اس بچے کے جواللہ ہاں اللہ تعالی کے نام سے تیر چلا تاہوں ) ایسا کہنا اور ایسا کہ کرتو جھے پر تیر چلاد ینا تو میر اقتل ہو جائے گا۔

میری دینی بہنو! بد بادشاہ جوایک اللہ پرایمان نیس رکھتا تھا،ای ایمان کی خاطر وہ سب کا دخمن بن گیا تھا لیکن آج جب اس بچہ کوئل کرنے کا موقع آیا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بچہ کے کہم ہوئے پڑمل کرنے کے جب اس بچہ کے تیار ہوگیا، بیسب پچھ جو ہور ہا ہے،ایمان کی دعوت کی تیاری ہورئی ہے، یہ بچہ اپنی جان دے رہا ہے لیکن ہزاروں انسانوں کے لئے ایمان کا ذریعہ بن رہا ہے۔

### ﴿ بِحِهِ کی شہادت اوراس کی برکت ﴾

بادشاہ نے ایک بڑامیدان تیار کیا اوراس کے پیج میں ایک لکڑی لگائی اوراس پراس بچہ کو زندہ لٹکا دیا اور بمن کے لوگوں کو جمع کیا ، چونکہ پورے یمن کے لوگ اس بچہ کو دیکھ کر حیران متھے، یہ کیسا بچہ! یہ کیسا بچہ کہ دعا کر کے بیاروں کواچھا کر دیتا ہے!!!

سب لوگ جمع ہو گئے، بادشاہ نے اپنے ہاتھ میں تیرلیا اور تیر لے کرزور ہے اس نے پڑھا باسم رب ھذا الغلام (اس بچہ کارب جواللہ ہے اس اللہ کے نام ہے میں تیر چلا تا ہوں ) یہ کہہ کراس نے زور سے ایک تیر چلایا اور وہ تیر بچہ کے کان کے پاس آ کراس کے سرمیں لگ گیا ،خون کا فوارہ اڑا اور اس بچہ کوشہا دے نصیب ہوگئ ، وہ معصوم بچے شہید ہو کیا ، انقال کر گیا ، اس نے اپنی جان دے دی ، قربانی دے دی۔

اس کی قربانی پراللہ نے بمن میں ایمان کی ہواؤں کو چلا یا اور جولوگ اس میدان میں جمع ہوئے تھے، سب نے اس حق چیز کو آنکھوں ہے د کھیے کر نعرہ لگایا اور تقریباً تمام کے تمام لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، سب لوگ کلمہ پڑھنے لگے، سب کی زبان پرکلمہ تھا امنا ہو ب ھے ذا المغلام (اس بچہ کے جواللہ ہے اس اللہ تعالی پر ہم ایمان لاتے ہیں) ہزاروں لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا کہ جو بچے کسی طرح قتل نہیں ہوسکا ،صرف بچے کے رب کا مبارک نام لیا تو وہ شہید ہوگیا، معلوم ہوا کہ وہ بچے جس اللہ تعالی کی دعوت دیتا تھا وہ حق ہے۔

جب بادشاہ نے بیمنظر دیکھا تو بادشاہ بہت پر بیثان ہوا،'' ارے! میں تو لوگوں کو ایمان سے روکنا جاہتا تھا''

> ایمان ہے روکنے کے لئے اندھے کولل کر دیا۔ ایمان ہے روکنے کے لئے عالم کومیں نے لل کر دیا۔ ایمان ہے روکنے کے لئے اس معصوم بچے کولل کر دیا۔

لیکن بیتوالٹا ہوگیا کہ جیسے ہی بچہ کولل کیا ، ہزاروں لوگ کلمہ پڑھ کرایمان میں دہخل

<u> ہوگئے۔</u>

### ﴿ ایمان قربانی ہے پھیلتاہے ﴾

حقیقت ہے کہ ایمان قربانی کی برکت ہے پھیلتا ہے، جتنی قربانی ہوتی ہے اتنا ایمان چیکتا ہے، اس بچہ نے جان دے دی، شہید ہو گیائیکن اس کی برکت سے ہزاروں لوگوں کوائیان نصیب ہو گیا۔

بعض روایتوں ہے پیتہ چلتا ہے کہ اس بچہ کےخون کا فوارہ نکلا،خون بہنا شروع ہوا اوراس بچہ نے تڑپ تڑپ کر جان دے دی ،اس کا انقال ہوگیا۔

### ﴿بادشاه كاخندق كهدوانا﴾

جب ہزاروں لوگ ایمان میں داخل ہو گئے تو با دشاہ اور جو کا فرلوگ ہے بہت ہر بیثان ہوئے کہ بیتو الٹا ہو گیا تو با دشاہ نے غصہ میں اپنی فوج کو بیتھم دیا کہ: یہ جتنے لوگ ایمان لا نے والوں کو بھی آل کرڈ الوہ لیکن اب ہزاروں آ دمی ایمان لا ئے ان لا ہے ان کو کیسے آل کرڈ الوہ لیکن اب ہزاروں آ دمی ایمان لائے ان کو کیسے آل کرے؟ تو با دشاہ نے اپنی فوج کو ہڑی ہڑی خندقیں کھودنے کا تھم دیا ، کھائی کھدوائی ،اسی خندق کی بات کی وجہ ہے اللہ تعالی نے اس واقعہ کو قرآن میں ''اخدود'' ہے تعبیر کیا۔

قَتِسَلَ اَصْسِحَسَابُ الاُنْحُسِدُوْدِ السَّسَادِ ذَاتِ الْوَقُوْدِ [ پاره:٣٠،سورة بروج: آيت٢٥٠

تر جمہ:'' کہ خدا کی مار ہے، ہلاکت ہے اس خندق ( کھودنے )والوں پر ، ان آگ والوں پر جوابیدھن سے بھری ہوئی تھی''

با دشاہ نے بین میں چاروں طرف بڑی بڑی خندقیں کھدوائی اوراس میں آگ جلائی، کئی دنوں تک جل جل کرآگ تیار ہوگئی تو بادشاہ نے اپنی فوج کو تکم دیا'' جنتے کلمہ پڑھنے والے ہیں تمام کو پکڑ پکڑ کر لاؤ، رسیوں میں بائد مدہ بائد ھے کر لاؤ اور سب کوزندہ آگ میں ڈال کرجلا دؤ'

چنانچان ظالم نوج والوں نے پورے یمن سے ایمان والوں کو پکڑٹاشروع کیا، وہ
ایمان لانے والے بھی عجیب ایمان والے تھے، ان کو جو ایمان نصیب ہوا تھا اتنا مضبوط
ایمان ،استقامت والا ایمان تھا کہ سامنے جلتی ہوئی آگود کھےرہ ہیں، اپنی آتھوں سے
د کھےرہ ہیں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو پکڑ کرآگ میں ڈالا جارہا ہے، جلایا جارہا ہے لیکن اس
کے با دجو دبھی وہ ایمان حجوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے، ایک دود و تین تین جارہا و

مردوں کوعورتوں ، جوانوں کو بوڑھوں کو بچوں کو پکڑ پکڑ کر فوج دالے لا رہے ہیں ،سب کوآگ میں جلارہے ہیں۔

میری دینی بہنو! وہ کا فرلوگ آکراس خندق کے اعل بغل میں بیٹھ گئے اور بیٹھ کر مسلمانوں کے جلنے کا تماشہ دیکھ رہے ہیں اور خوش ہور ہے ہیں " واہ! تم نے کلمہ پڑھا اوراس کلمہ کی وجہ ہے آج تم جلائے جار ہے ہو' مسلمان آگ میں ڈالے جاتے ،ان کو تکلیف ہو تی پریشانی ہوتی تو وہ سب کا فر بیٹھ کراپئی آنکھوں ہے دیکھتے اور خوش ہوتے تھے ،اللہ تعالی اس منظر کر قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں۔

ِ قُتِلَ اَصْحَابُ الاُخُـدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ إِذْ هُمُ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمُ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُوْمِنِيُنَ شُهُودٌ [پاره:٣٠،سورة بروح: آيت ٢٠٥،٣٠ع]

ترجمہ:''کہ خدا کی مارہے ان خندق (کھودنے) والوں پر،اس آگ والوں پر جو ایندھن سے بھری ہوئی تھی ،جب و ہاس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے''

یدکا فرچارول طرف بیٹھ گئے اور ایمان والول کو جو تکلیف دی جار بی تھی ، اس تکلیف کود مکھ کروہ خوش ہورہے تھے۔ تکلیف آئے تو گبھرانے کی ضرورت نہیں۔

میری دین بہنو! آج دنیامیں ایسا ہوتا ہے، مسلمانوں کو نکلیف ہوتی ہے تو اس سے بیروشمن خوش ہوتے ہیں نیکن گھرانے کی کوئی بات نہیں ، یہ بات تو اللہ تعالی نے قر آن مجید میں فرمادی:

> إِنْ تَمُسَسُكُمُ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمُ وَإِنْ تُصِبُكُمُ سَيِّنَةٌ يَّفُرَ حُوُ ا بِهَا [ پاره: ٢٣ ، سورة آل مران: آيت ١٢٠]

تر جمعه: ''اَگرتههیں (مسلمانوں کو ) کوئی بھلائی مل جائے توان کو ( کا فروں ) برا گلتا ہے،اورتمہیں (مسلمانوں کو ) کوئی تکلیف پنچے تو بیاس سے خوش ہوتے ہیں'' مست مست سے مسلمانوں کو کا تکلیف کینچے تو بیاس سے خوش ہوتے ہیں''

مسلمان مارے جاتے ہیں۔

مسلمانوں برکوئی بھاری آتی ہے۔

مسلمانوں کوکوئی تکلیف چپنچتی ہے۔

مسلمان پریشانی میں ہوتے ہیں تواس سے بیلوگ خوش ہوتے ہیں۔

﴿الله تعالى ووز بردست تفيحتیں ﴾

اليكن مجمراؤمت الله تعالى نے ہم كودوز بردست تصيحت فرمائى:

وِإِنَّ تَصَبِرُوا وَتَنَّقُوالا يَضُرُّكُمُ كَيْدُهُمُ شَيْئًا [ بإره ٣: سورة ال

عمران: آیت ۱۲۰]

ترجمہ:''اگرتم صبراورتقوی ہے کام لوتوان کی چالیں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا نیں گئ''

اے ایمان والو! ان کا فروں کی تکلیفوں پرصبر کر واور اللہ ہے ڈرتے رہوتو اللہ تعالی ان کی اسکیموں کوکونا کا م فرمادیں گے،ان کی تدبیر کو،ان کی پلائنگ کواللہ تعالی نا کام فرمادیں گے۔

﴿ ایک خوشی کی بات ﴾

خوشی کی ایک ہائے۔ اور سن لو، خوشی کی بات یہ ہے کہ قر آن کی ایک دوسری آیت ہے یہ پید چلنا ہے کہ آج د نیا میں مسلمانوں کی تکلیف پر بیری افر ہنتے ہیں لیکن کل قیامت کے دن اللہ تعالی ایمان والوں کوموقع دیں گے کہ جب ان کا فروں کوجہم میں ڈالا جا رہا ہوگا ،مومن اس منظر کو دیکھیے کر خوش ہول گے اور وہ خوشی ہمیشہ کی خوشی ہوگی ،ان کو جب آگ میں ڈالا جائے گا ،فرشتے ان کو جیجہ کے قرال ہے ہوں گے تو المارے ہول گے تو المان والے اس منظر کو دیکھی کر آگ میں ڈال رہے ہوں گے تو ایمان والے اس منظر کو دیکھی کر آگ میں ڈاللہ جائے گا ،فرشتے ان کو جیجے کی آگ میں ڈاللہ ہے ہوں گے تو ایمان والے اس منظر کو دیکھی کر بڑے خوش ہول گے۔

### ﴿ باره ہزارمسلمانوں کوجلا دیا ﴾

چنانچے حدیث میں ہے یہ واقعات مسلم شریف کی روایت میں موجود ہے۔ایک، دو، تین، چار، سوہزار نہیں بلکہ بارہ ہزار مسلمانوں کو آگ میں جلادیا گیا، بارہ ہزار مسلمانوں کو کیڑ کیڑ کرآگ میں جلایا گیا اور بیا کیان والے بھی استے مضبوط تھے کہ آگ میں جل رہے ہیں، پھر بھی کلہ چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ہے، ایمان میں استے کی تھے،اللہ نے ان کوائنا مضبوط ایمان عطافر مادیا تھا۔

### ﴿ ایک عورت کا پیچھے ہمنا اور چھوٹے بچہ کا بولنا ﴾

حدیث میں ہے کہ جب سب کو پکڑ کرآگ میں ڈالا جارہا تھا آیک عورت پکڑ کرلائی
گئی، اس عورت کی گود میں چھوٹا سا دودھ پیتا ہوا بچہ تھا، وہ مال اپنی گود میں بچہ کواٹھائے
ہوئے ہیں بکلمہ پڑھنے والی عورت ہے اور پولیس والے آگ میں ڈالنے کے لئے اس کو پکڑ
کرلارہ ہیں تو اس مال کو اپنے دودھ پیتے بچہ کی وجہ ہے رہم آگیا اور وہ آگ میں گرنے
سے پیچھے ہٹنے گئی، اس کے دل میں بچہ کی محبت جوش ماررہی تھی کہ میں جل جاؤں لیکن میرا یہ
دودھ پیتا معصوم بچہ ہے۔ اس کا کیا ہوگا ؟ جب مال تھجھنے گئی، پیچھے ہٹنے لگی تو جیب اللہ کی
قدرت ظاہر ہوئی، اللہ تعالی نے اس دودھ پیتے بچہ کو زبان عطافر مائی، وہ بچہ بو لئے نگا اور
اپنی مال کو تسلی و سینے لگا'' اے میری مال! تو کیوں گھراتی ہے؟ تو آگ میں گرنے ہے کیوں
ڈرتی ہے؟''

آگ میں کو دجا۔ آگ میں چلی جا۔ توحق ہات پر ہے۔ توانمان پر ہے۔ تو کلمہ پرہاور ایمان کے داسطے جو تکلیف آئے ،اس نکلیف کواٹھانے میں تخیے مجھرانانہیں جاہئے۔

(اے میری ماں! صبر کرتوحق بات پرہے) بغیر گھرائے ہوئے تو آگ میں گرجا۔ ایک دودھ پہتا بچاپی ماں کوسلی دیتا ہے، جب اس بچہ کی بات سنی تو ماں کوہمت آئی اور وہ ماں اپنے معصوم بچہ کو لے کرآگ میں کو دیڑی سبحان اللہ ...... بارہ ہزار لوگوں نے اپنے ایمان کے خاطر جان کی قربانی دے دی۔

﴿الله تعالى كى مسلمانوں كے ساتھ مدد ﴾

میری دین بہنو! حدیث میں ہے کا فراوگ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہے تھے
کہ یہ سلمان آگ میں گررہے ہیں ،ان کو جلنے کی تکلیف ہورہی ہے لیکن حقیقت بات بیتی
کہ جب وہ خندق میں گرتے تھے تو آگ میں چہنچنے سے پہلے پہلے اللہ تعالی ان کی روح کو
قبض کر کے جنت میں پہنچا دیتے تھے، جینے بھی لوگ آگ میں گرے ان میں سے کوئی بھی
زندہ آگ میں نہیں گرا،سب کی مردہ لاش ،مری ہوئی لاش آگ میں گری اور کسی مومن کو بھی
آگ کی تکلیف نہیں ہوئی ،یاللہ تعالی کی تعلم کھلا مدر تھی کہ آگ میں گرنے سے پہلے اللہ تعالی
نے ان کی روحوں کو بھی کر کے جنت کے اعلی مقام میں پہنچا دیا۔

ہارہ ہزارا بمان والے آگ میں جل گئے ہلین اللہ تعالیٰ آ گے کی آبیت میں ارشاد فرماتے ہیں :

" وَمَا نَقَمُوا مِنَهُمُ إِلاَ آنَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيَدِ الَّذِى لَهُ مُلُكُ السَّمَوْتِ وَالاَرُضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَىءٍ شَهِيئَدٌ [پاره:٣٠٠سورة بروج: آيت ٩٠٨]

ترجمه: "اوروه ایمان والول کوکسی اور بات کی نہیں ،صرف اس بات کی سزادے

رہے تنے کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو بڑے افتدار والا ، بہت قابل تعریف ہے ، جس کے قبضے میں سارے آسانوں اور زمین کی سلطنت ہے۔ اور اللہ ہر چیز کو و مکھیر ہاہے۔'' ان کی رشمنی کی وجہ یہی تھی کہ وہ آسان اور زمین کے باوشاہ اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے تھے۔ چنانچے انہوں نے اتنابڑ اظلم کیا کہ:

> باره ہزارایمان والوں کو مارویا۔ اس اندھے کوئل کردیا۔

اللہ تعالیٰ کی کتاب کے جاننے والے عالم دین کولل کر دیا۔ عبد اللہ نام کے معصوم بچے کوائلہ کے ولی کولل کر دیا۔

﴿الله تعالى كى مهربانى ﴾

لیکن اے میرے اللہ ... تیری مہر یانی تو کتنا مہر یان ہے کہ اسٹے بڑے طالموں یمن کے کافروں کو بھی تو دعوت دے رہا ہے ''اے کا فرد!اے ظالمو! تو بہ کرلو، معافی ما نگ لو معافی ما نگ کرکلمہ پڑھ لو، میں تم سب کومعاف کرنے کے لئے تیار ہوں۔ آگے والی آیت میں کتنی زبر دست بات فرمائی:

الله الله الله الله الله الله والله وا المروج: آيت الله

تر جمه: ''یقین رکھو کہ جن لوگول نے مومن مردوں اور مومن عور توں کو کلم کا نشانہ بنایا ہے، پھر تو بنہیں کی ہے،'' سبحان اللہ.....

مفسرین نے خواجہ حسن بھریؒ کا ملفوظ نقل کیا ہے، ارشاد فرماتے ہیں'' میرے اللہ کی مہر بانی ہے، میرے اللہ کی مہر بانی ہے، میرے اللہ کی مثان رحمت ہے کہ یمن کے جن خالموں نے کا فروں نے اللہ تعالیٰ پرائیان رکھنے والے بندوں کوجلایا، اللہ ان کوتو ہے کی دعوت دے رہے ہیں، ایمان

کی دعوت دے رہے ہیں، آؤا بمان لے آؤ، توبہ کرلو، میں تم کومعاف کر دوں گا۔'' کیسا مہر بان ہمارااللہ ہے۔

میری دینی بہنو! جو اُنٹے ظالم کا فروں کوتو ہا اور ایمان کی دعوت دے، وہی اللہ ہم مومنوں کوبھی کہتے ہیں'' اے میرے گنہگار بندواور بندیو! آؤمعافی ما نگ لو، تو بہ کرلو، اپنی زندگی کوسدھارلو، بیں تمہارے بڑے ہے بڑے گناہ کومعاف کر دوں گا۔''

النَّهُ جمیں میچے معنی میں تو بہ کرنے والا بنا دے ،اس کے در بار میں رونے والا بنا دے۔

﴿ توبه نه كرنے اور ايمان نه لانے پر الله تعالى كى پکڑ ﴾

وہ نوگ ایمان نہیں لائے ، اللہ تعالی نے دعوت دی پھر بھی ایمان نہیں لائے تو ان کے لئے اللہ کی طرف سے زبر دست سزا آئی۔

الثدنے فرمایا:

ِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَوِيُقِ إِلَاهِ: ٣٠٠ سورة بروج: آيت: ١٠]

ترجمہ:'' پھرتو بہبیں کی ہے ،ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے، اور ان کوآگ میں جلنے کی سزادی جائے گی۔''

میں نے ایسے ظالموں کو ایمان کی دعوت دی ، پھر بھی انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ، تو بنہیں کی ایک سزاتو ان کو آخرت میں جہنم کی ہوگی لیکن اللہ تعالی نے ان کو دنیا میں ایک نقتر سزادی اور وہ مزایہ ہوئی کہ وہ آگ جوانہوں نے مومنوں کے واسطے بھڑکا کی تھی ، (پھرآگ تو اللہ کے تھم ہے چلتی ہے ، آگ پر بھی اللہ کو قدرت ہے ، ) اللہ تعالی نے اس آگ کو خطرناک طریقہ ہے بھڑکا یا کہ پہلے یہ آگ خندق کے اندرتھی ، اب یہ آگ خندق ہے باہر نظی اور ایسی چلی کہ یہن کے جتنے کا فریتے ، ان تمام کا فروں کے مکانوں کو جلا کر رکھ

د يا\_سبحان *الله*ر.....

اللہ کی عجیب قدرت کہ خندق میں ہے آگ باہر نکلے اور باہر نکل کر چلے اور وہ کا فر اس آگ کو بچھانہیں سکے، وہ آگ ایسی چلی ایسی چلی کہ بمن کے کا فر وں کے مکانوں اورشہر اور گا وَل کوجلا ڈ الا اورسب کوجلا کرختم کر دیا۔

وہ ظالم بادشاہ یوسف اپنی جان بچانے کے لئے بھا گا، آگ آرہی ہے، وہ بھاگ رہاہے، اس نے آگ ہے بچنے کے لئے اپنے آپ کوا بک شتی میں سوار کیا کہ میں کشتی میں سوار ہوجا و کہ بانی میں آگ بیں آسکتی، وہ ایک کشتی میں بیٹھ کر دریا کی طرف بھا گا، اللہ تعالی نے اس کی کشتی کوالٹ دیا اور وہ یوسف بادشاہ بھی ڈوب کرختم ہوگیا۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں:

> اِنَّ بَطُشَ رَبِّکَ لَشَدِیدً [پارہ: ۳۰،سورہ بروج: آیت ۱۲] ترجمہ: ''حقیقت بہے تہارے پروردگارکی پکڑ بڑی تخت ہے۔''

اللہ تعالی فرماتے ہیں: ''اے لوگو! میری پکڑ، میری سزا، میراعذاب بڑا سخت ہے، جب ہیں عذاب دینے پرآتا ہوں تو آگ لگانے والوں کواسی آگ میں جلا کرختم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آگ لگانے وہ توسب جنت میں چلا گرختم کر دیتا ہوں۔ انہوں نے آگ لگائی تھی ان مومنوں کے لئے وہ توسب جنت میں چلے گئے لیکن یہی آگ ان سب کا فروں کے لئے عذاب بن گئی اور وہ یوسف با دشاہ پانی میں ڈوب کرختم ہوا ۔ سبحان اللہ کی پکڑ ، اللہ کا عذاب ایسی چیز ہے کہ جب اللہ عذاب دینے پرآتا ہے تو کوئی اس کے عذاب سے پچھیں سکتا۔

إِنَّ بَطُشَ رَبِّكَ لَشَدِيد (خداكى كَرُخداكاعداب يراسخت ٢٠)

﴿ أَيِكِ عِجِيبِ بِأَتِ

آ کے کی ایک جیب بات میں آپ کوسنا دوں ،جیسا میں نے کل آپ کو بتلایا تھا کہ

بیواقعہ نی کریم ﷺ کی پیدائش ہے ستر (۵۰) سال پہلے ہوا، پھر خضور ﷺ دنیا میں تشریف لا ہے اور حضور ﷺ کی تربیسٹی (۱۳) سالہ زندگی گذرگی، پھر حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کا زمانہ آیا ، حضرت ابو بکر صدیق ﷺ بھی و نیا ہے چلے گئے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق کا زمانہ آیا بعنی تقریباس قصہ کے ڈیڑھ سو (۵۰) سال گذر گئے۔

حضرت عمر ﷺ کے زمانہ تھلافت میں یمن میں ایک جگہ نہر کھودی جا رہی تھی نہر کھودتے کھودتے ہیں معصوم بچے عبداللہ کی قبرنگل آئی اور عجیب اللہ کی قدرت (جب سی انسان کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو تھوڑ ہے حصہ میں تو اس کا کفن بھی ختم ہوجاتا ہے ،انسان کا بدن بھی ختم ہوجاتا ہے ،انسان کا بدن بھی ختم ہوجاتا ہے ،انسان کا بدن بھی ختم ہوجاتا ہے ) جب انہوں نے اس کی قبر کو کھود ڈالا تو وہ معصوم ،اللہ کے دلی عبداللہ کی لاش جیسی کی و ایسی نگل ،اس کے بدن پر سے ایک بال بھی گرانہیں تھا ، ایسا لگ تھا کہ آج کی لاش جیسی کی و ایسی نگل تھا کہ آج بدن پر سے ایک بال بھی گرانہیں تھا ، ایسا لگ تھا کہ آج بی بیدلاش فین کی گئی ہے ، ایک دم تازہ تازہ اس کی لاش اورا یکدم نورانی نورانی اس کا بدن ۔ سجان اللہ ۔ ۔ ۔

الله تعالى في قرآن مي صحيح بات فرما كى:

وَلاَ تَنَقُّولُوا لِمَن يُنَقَّتَلُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ اَمُوَاتُ بَلُ اَحْيَآ ءٌ وَّلْكِنُ لاَّ تَشُعُرُونَ[ياره:٢٠سورة لِقره: آيت ١٥٣]

تر جمه:''اور جولوگ الله کے راسته میں قبل ہوان کومر دہ نہ کہو۔ دراصل وہ زندہ ہیں ، مگرتم کو (ان کی زندگی کا )احساس نہیں ہوتا''

جوالٹد کی راہ میں شہید ہوجاتے ہیں، ان کوتم مرا ہوا مت مجھو، مردہ مت کہو، اللہ نے زمین پرحرام کر دیا ہے زمین پیغیبروں کی لاش کو کھانہیں سکتی ، زمین شہیدوں کی لاش کو کھا نہیں سکتی ،اللہ تعالی نے اس شہیدولی عبداللہ کی لاش کوجیسا کا وبیار کھا۔

آ کے کی بات سنئے!اس کا داہنا ہاتھ اس کے زخم پررکھا ہوا تھا،جس جگہ اس کو تیرلگا

تھااس جگہاں کا ہاتھ رکھا ہوا تھا، صحابہ کرام جونہرکے پاس تھانہوں اس کے ہاتھ کو ہٹایا تو جب اس کے ہاتھ کو ہٹایا تو جب اس کے ہاتھ کو زخم سے ہٹایا گیا تو تازہ تازہ خون اس کے زخم سے بہنا شروع ہوا، ایسا لگ رہا تھا کہ آج ہی اس بچہ کو تیرلگاہے، پھراس کے ہاتھ کواس کے زخم پر رکھ دیا تو خون ٹکلنا بند ہوگیا، اس کے ہاتھ میں ایک انگو تھی ،اس انگو تھی پرایک پھر میں لکھا ہوا تھا۔

الله دبی (الله میرے ربیس) بیاس معصوم بچه کی انگوشی پر لکھا ہواتھا۔
صحابہ کرام پر بیثان ہوئے کہ اس معصوم بچه کی لاش کو کیا کرے؟ انہوں نے فورا
بہن سے مدینہ ممنورہ حضرت عمر کو اطلاع بھیجی اور حضرت عمر میں پیٹی کو پورا قصہ بتایا گیا،
حضرت عمر پیٹی نے جواب میں کہا کہ' اس معصوم اللہ کے ولی اور شہید کو جیسی اس کی لاش نکلی
ہے بالکل اسی طرح دوبارہ اس کو فن کردو۔''

حضرت عمر ﷺ کا تحکم نامہ کی بنچا تو وہاں موجود صحابہ رضی اللہ عنہم اور تا بعین رحمہم اللہ نے پھر سے ایک قبر تیار کی اور اس معصوم بچہ کی لاش کواس کے گفن ، اس کی انگوشی ، اس کے زخم اور زخم پراس کے باتھ کے ساتھ دوبارہ اس طرح دنن کر دیا۔

اس پوری سورت میں ہماری لئے بروی نصیحت کی باتیں ہیں ﴾

میری دین بہنو!اللہ تعالی نے اس واقعہ کو تر آن مجید میں ذکر فر مایا، جیسامیں نے آپ ہے عرض کیا تھا، جیارت کھا کراللہ تعالی نے اس قصہ کو بیان کیا ہے:

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ البُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَّمَشُهُودٍ

[پارة: ۳۰ سورهٔ بروح: آیت ۱،۲۲۳]

﴿ ایک نفیحت ﴾

میری دینی بہنو!اس میں ہمارے لئے بڑی نصیحت ہے،ایک بات جو میں نے کل آپ کوعرض کی تھی کہ 'اپنے بچول کو بچپن ہی ہے عالموں کے پاس ، نیک لوگوں کے پاس بھیجو "اللہ تعالی نیک لوگوں کی صحبت کی برکت ہے تہماری اولا دکو بچین ہی ہے اپناولی بنادیں گے۔

یہ جھوٹا سابچے لیکن ایک اللہ تعالی کی کتاب پڑھانے والے عالم کی خدمت میں گیا،

اللہ تعالی نے اس عالم کی خدمت ہے اس کو اپنے زمانہ کا ولی بنایا ، شہید بنایا اور پورے یمن

میں ایمان چھلنے کا اس کو ذریعہ بنا دیا۔ اللہ تعالی ہماری اولا دوں کو بھی نیک اور صالح بنائے ،

ہماری اولا دمیں بھی اللہ تعالی اولیا ء اللہ پیدا فرمائے ہسلی ء ذاکرین اور نیک لوگوں کو پیدا

فرمائے ، لیکن اس کے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم بچین ہی ہے اپنی اولا دکی تعلیم اور تربیت
کی فکر کریں۔

کی فکر کریں۔

﴿ بچول کی تربیت کی بچین ہی میں فکر کرنی جاہیے ﴾

آج تو ایسا زمانہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں اس زمانہ میں ہم فکر نہیں کرتے حالانکہ ان کی تعلیم اور تربیت کا زمانہ بچپن ہے، جب بیچھوٹے ہوتے ہیں اسی زمانہ میں خاص اس کی تعلیم تربیت کی فکر کرو، بچپین میں اگر آپ نے ان کی صحیح فکر کرلی تو انشاء اللہ جوان ہوکر یہ بچے نیک اور صالح بنیں گے، آج ماں باپ بچوں کی محبت میں اندھے ہوکر بچپن میں ان کو گناہ کرنے دیتے ہیں فلم و کیھنے دیتے ہیں، ٹی وی اور میوزک پران کو بھاتے ہیں، ان کو بڑے تیجین میں ان کو بڑ جاتے ہیں تو بیں اور جب بیہ بچے بگڑ جاتے ہیں تو ہیں، ان کو بڑے بیت بیں، وتے ہیں، وتے ہیں، وتے ہیں۔ مال باپ پریشان ہوتے ہیں، روتے ہیں۔

بچوں کے ساتھ محبت کیا ہے؟

میری بہنو! بچوں کےساتھ محبت یہی ہے کہ ان کواخلاق سکھاؤ۔ پاکیزہ اخلاق سکھاؤ۔ ان کودین داری سکھاؤ۔

ان کوغلط چیز ول سے بچاؤ۔

گندی گندی بگاڑنے والی چیزوں سے بچاؤ۔

اگریہ بچپن میں سدھر گئے ، نیک ہو گئے تو بڑے ہونے کے بعد بیانشاءاللہ تمہاری آگریہ بین میں سدھر گئے ، نیک ہو گئے تو بڑے ہونے کے بعد بیانشاءاللہ تمہاری آگرہیں کی تو ہوئے کے مشکل بین میں اگر آپ نے ان کی فکر نہیں کی تو بڑے ہونے کے بعدان کو قابو میں کرتا بہت مشکل ہوجائے گا ،اللہ ہمیں اپنی اولا دکی سیح تعلیم اور تربیت کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔

گذشتہ سال آپ لوگوں کے سامنے اولا دکی تعلیم اور تربیت کے سلسلہ میں بہت تفصیلی بیانات کئے تقے اور وہ CD میں بھی موجود ہیں اور ابھی ہمارے بیانات کا جو دوسرا حصہ حجیب کرآیا ہے اس میں مجھی وہ بیانات موجود ہیں ایکن آج اس مجلس کے اخترام پر میں آپ کو چند بہت ہی اہم حدیثیں سنا تا ہوں۔

#### ﴿ تربیت اولاد کے بارے میں ایک صدیث ﴾

اولا دکی تعلیم اور تربیت کے سلسلہ میں ایک چیز حدیث میں آتی ہے کہ جب بچہ پیدا ہوجائے تو اس موقع پر کیا کرنا جائے۔

حضرت ابورا فع ﷺ ہے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ'' جب حضرت فاظمہ "کے گھر میں حضرت حسن ﷺ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم ﷺ نے ان کے کان میں اذان پڑھی۔

اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کے دائی طرف کے کان میں اذان پڑھی جائے ،اور بائیں طرف اقامت پڑھی جائے اور بہتر یہ ہے کہ سی عالم ،کسی اللہ والے کولا کرائل کے کان میں اذان پڑھی جائے۔

#### ﴿ دوسري حديث ﴾

حضرت عائشة كى روايت ميں ہے كه "جب نبى كريم اللہ كے پاس بچوں كولا ياجا تا

تھا تو حضور ﷺان کے لئے تھجور چِبا کران کے منہ میں رکھ دیتے تھے اوران کے لئے برکت کی دعا کرتے تھے۔''

اس ہے معلوم ہوا کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد کسی اللہ والے کے پاس تھجور چبوا کر اس کے منہ میں رکھنی جاہئے۔

دیکھو! یہاں غلط<sup>نہی</sup> بیہ کہ بچہ بیدا ہونے کے بعد ہم پہلے دودھ پلا دیتے ہیں، حالا نکہ بچہ کے منہ میں سب سے پہلے کس نیک اللہ والے عالم کی چبائی ہوئی تھجور رکھنی چاہئے، بعد میں اس بچہ کودودھ پلانا چاہئے اور بچہ کے لئے دعا بھی کرواد بنی چاہئے۔

﴿ تيسري حديث ﴾

ایک عدیث میں آتا ہے کہ ساتویں دن بچہ کاعقیقہ کیا جائے بعقیقہ کی برکت ہے۔ اللہ تعالی اس بچہ کی حفاظت فرمالیتے ہیں۔

﴿ پُوتَّى مديث ﴾

یہ بھی ہے کہ'' ساتویں دن بچہ کے بال کٹوا دواور بال کے وزن کے برابر جا ندی صدقہ کرو، ناخن اس کے کاٹ لواوراس کی ختنہ کی چڑی بھی کاٹ کر فن کر دو۔''

﴿ پانچویں صدیث ﴾

ایک حدیث میں آتا ہے کہ 'جب بچہ بولنا شروع کرے توسب سے پہلے اس کو قرآن مجید کی آیت سکھاؤ:

وَقُلِ الْحَمُدُ لِلْهِ الَّذِى لَمُ يَتَّخِلُولَداً وَّلَمُ يَكُنُ لَهُ شَرِيُكٌ فِى الْمُلْكِ وَلَمُ يَكُنُ لَّهُ وَلِي مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيُرًا [باده: ١٥: ١٥: ١٥: ١٠ اسراتُل : آيت الل] اسرائيل: آيت الل] ترجمہ: "اور کہو کہ: "تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے نہ کوئی بیٹا بنایا، نہائی سلطنت میں کوئی شریک ہے، اور نہ اے عاجزی ہے بچانے کے لئے کوئی مددگار کی ضرورت ہے۔ "اور اس کی الیم بڑائی بیان کر وجیسی بڑائی بیان کرنے کا اسے تن حاصل ہے۔ "
حدیث میں آتا ہے کہ جب بی کریم بھے کے خاندان میں کوئی بچہ بولنا سیکھتا تھا تو سب ہے پہلے نبی کریم بھائی دیت کریم سکھاتے تھے۔ اس طرح لا اللہ اللہ محمد الوسول اللہ بھی بچول کو سکھا یا جائے۔

﴿ فِي صُمْ عَديث ﴾

حدیث میں آتاہے کہ''جب بچہ سات سال کا ہوجائے تو اس کونماز پڑھنے کا حکم دو ، دس سال کا ہوجائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو تم اس کو مار و، ان کی پٹائی کرو۔''

''جب بچ دس سال کے ہوجائے تو ان کے بستر الگ کر دو''لڑ کے اورلڑ کی کو ساتھ مت سلاو' میکھی عدیث میں تھم ہے۔

﴿ساتوس حديث﴾

حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ' بچوں کو بچپن ہی سے ایسے کلمات سکھا ؤجس سے ان کے عقیدے درست ہوں اور ان کو اچھی اچھی اور پا کیزہ با تیں سکھا ؤ اور گندی باتوں سے بچوں کی حفاظت کرو، اسلامی اخلاق سکھا ؤ، پیاراور محبت کا ان کے ساتھ برتا و کرو۔

﴿ آٹھویں صدیث ﴾

ایک حدیث میں عجیب مضمون آیا ہے کہ 'حضرت نبی کریم ﷺ حضرت حسین ﷺ کو بوسہ دے دہے ، انہوں نے کہا کہ حضور! بوسہ دے دہے تھے، وہال حضرت اقرع بن حابس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ حضور! میرے تو دس جیٹے ہیں، میں نے تو مجھی ان کو بوسہ نہیں دیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا ''جورحم منبیں کرتااس پراللہ تعالی رحم نہیں کرتے''

اس معلوم ہوا کہ بچوں کے ساتھ پیار کا محبت کا، بوسہ کا، چوم لینے کابرتا و کرنا چاہئے۔

﴿نُو يِ حديث﴾

ایک اور حدیث میں نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا" اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کر رکھو' بعنی جا بک ککڑی لٹکا کررکھو، تا کہ بچہاس کودیکھے اور اس کو تنبیہ ہواور ضرورت کے موقعہ پراس کو استعمال بھی کرو۔

﴿ دسوي حديث ﴾

مسلم شریف کی حدیث میں آتا ہے کہ جبول کے لئے بددعامت کرو۔ "

﴿ گيار ہويں صديث ﴾

بخاری شریف کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ'' تمام اولا دے درمیان برابری کر و ''ایک جٹے کودواور دوسرے جٹے کونہ دو، ایسامت کرو،سب اولا دیےساتھ برابری کرو۔

﴿بار ہویں صدیث﴾

ایک حدیث میں نبی کریم ﷺ نے فرمایا که '' لڑکیوں کے ساتھ خاص طور پر اچھا برتاؤ کر دجس نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا تو بہلڑ کیاں کل قیامت کے دن جہنم کی آگ ہے حفاظت کا ذریعہ بنے گی''اپٹی لڑکیوں کو پر دہ کی عادت سیکھاؤ۔

لڑکے لڑی جس وفت چھوٹے ہوں تو ذرا ان کا خیال رکھو، ان پر زیادہ تختی مت کر و ہزمی کا برتا و کرو۔ ہاں!اگر شریعت کی کوئی ہات ہو، دین کی کوئی ہات ہوتو تختی ہے بھی کا م لو اور ان کوڈ انٹ ڈپیٹ اورضر ورت کے موقع پران پرلکڑی بھی استعال کرو۔

ایک خاص بات بیرکہ جمعی بچوں پراحسان مت جماد'' میں نے بہت محنت سے

تختے بڑا کیا، میں نے بہت محنت سے تختے کھلایا، پلایا، بڑا کیا،ایبااحسان بھی مت جمّاؤ۔ ساتھ میں دعا بھی کرتے رہو،انشاءاللہ!اللہ تعالی بھاری اولا دوں کو نیک اور صالح بنا کیں گے اور سب سے بڑی چیز اسلامی تعلیم اور اسلامی اخلاق ہے،اللہ تعالی ہم سب کواس کی طرف دھیان دینے کی تو فیق عطافر مائے۔

سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك و لا اله غيرك

اللهم صل وسلم وبا رك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ماتحب وترضى يا كريم

یا ارحم الواحمین یا ارحم الواحمین یا ارحم الواحمین یا ارحم الواحمین اے اللہ! ہم تجھے ہے وعاکرتے ہیں تو ہماری اولا دول کو نیک اور صالح بناوے، اے اللہ! ہماری اولا دول کی تو اسلامی تعلیم اور تربیت فرمادے۔

اےاللہ! تیرےلا ڈیے کیل حضرت ابراہیم الفلیﷺ نے دعاما نگی تھی ہم بھی جھے ہے وہ دعاما نگتے ہیں:

ربـنــا واجـعــلـنــا مسـلـميـن لک ومـن ذريتنــا امةمسـلـمة لکـــ[پاره: ١،سورةالبقرة:٢٨ ١]

اےاللہ! ہم کوبھی اپنافر ما نبر دار بنادے اور ہماری اولا دکوبھی اپنافر ما نبر دار بنادے اور فر ما نبر داروں کی ایک جماعت ہماری اولا دہیں سے قائم فر مادے۔

اے اللہ! آج کل کے برے ماحول کے اثر ات ہے تو ہم سب کی اولا دکی حفاظت

فرما، برے دوستول ہے ہماری اولا دکی حفاظت فرما، برے اخلاق ہے حفاظت فرما۔ اے اللہ! فی وی، میوزک ،مو ہائیل ان تمام گندی چیزوں سے تو ہماری اولا دکی حفاظت فرمالے۔

اے اللہ! ہماری اولا دکوحافظ قرآن بنا، عالم دین بنا، ذاکر شاکر بنا، بیگنے بنا، دین کا داگی بنا، ہماری آنھوں کی شخنڈک بنا، ہمارے لئے صدقۂ جاریہ بنااور ہماری امیدوں سے بڑھ کر بنا۔ اے اللہ! دین کی امانت جو ہمارے بڑوں کی طرف سے ہم تک پینچی ہے، بڑی دیانت اور امانت داری کے ساتھ اس دین کی امانت ہماری موجودہ اور آئندہ نسلوں تک پہنچانے کی ہم کوتو فیق اور سعاوت عطافر ما۔

اے اللہ! ارتد او ہے، گمراہی ہے، بیشکنے ہے، شقاق، نفاق، جھکڑوں اور فتنوں ہے، کفرے ہماری اولا واور نسلوں کی حفاظت فرما۔

اے اللہ! تا قیامت ہم کو ہماری اولا دوں کو، ہماری نسلوں کواپنے وین کے لئے قبول فرمالے۔

اے اللہ! تو ہم سب ہے راضی ہوجا، جنۃ الفردوس عطافر ما ، جہنم کی آگ ہے حفا ظت فرما، رمضان میں ہما ری مغفرت کے فیصلے فرما دے، ہما رے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کومعاف فرمادے۔

ا سالله! بهاری ان مجالس کوایئے کرم سے فضل سے قبول فرما۔ نبی کریم ﷺ نے جتنی بھلائیاں مانگی اور بتلائی بمیں اور پوری امت کو عطافر ما، نبی کریم ﷺ نے جن شرور سے بناہ چاہی اے اللہ! ان سے بهاری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ وصل الله علی النبی الکریم و علی الله واصحابه اجمعین مسحان ربک رب العزة عما یصفون و سلم علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین AR COMPANY COMPANY

## ﴿٥﴾ درودشريف كى فضيلت (قيطاول)

# اں بیان کے چندہ **جوا ہر یا ر**یے

| جنت میں پینے کے لئے ایک" حوض کوڑ" ہوگا جس میں جنت کی نمبرول میں سے پانی آر ہا ہوگا،           | O3                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| بالنك سفيدرنك كامبهت مينهااور بهت منترا بإنى موكار دنيا كاعتبار سيستجهو كددوده ست زياده       |                                         |
| سفید، شهدے زیاده میشها، برف سے زیاده شنداحوض کوٹر کا پانی ہوگا۔                               |                                         |
| ایک بجیب حدیث بین آپ کوسناؤن "جس مردنے یا جس عورت نے منتج میں دس مرتبداور شام میں             | ঙ                                       |
| وس مرتبه، پابندی کے ساتھ ورووشریف پڑھ لیا قیامت کے دن اس کو نبی کریم ﷺ کی شفاعت               |                                         |
| نصيب ہوگ '۔                                                                                   |                                         |
| حضرت خصر اورحضرت الماس فرماتے ہیں کہ: ہماری حضرت محمد ﷺ کے ساتھ ملاقات ہوئی                   | ঙ্গে                                    |
| توحفرت محمد الشار فرمايا كه:جومسلمان محمد پر (نبي كريم علي پر) درود پر هتار ب كا              |                                         |
| الله تعالی اس کے دل کوخوش رکھیں گے ، اللہ اس کے دل کوخوشیوں سے بھر دیں گے اور اللہ            |                                         |
| تعالیٰ اس کے دل کونور والا بناویں گے ،نور اٹی بنادیں گے۔                                      |                                         |
| حضرت على رضى الله تعالى عند سے روایت ہے كد" نبى كريم ﷺ في فرمايا كد: تم مجھ پر درودشريف       | ঙ্গে                                    |
| یز ها کروبتم درود پزهو گئے تواس کی برکت ہے اللہ تعالی تمہاری دعاوؤں کو قبول فرمالیں ہے۔       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| حضرت علی ﷺ کی ای صدیث میں ہے کہ "متم دور دیڑھا کرو کہ اس کی برکت سے اللہ تم سے راضی           | ঙ্গে                                    |
| اورخوش ہوجائیں سے ،اللہ کی رضامندی تم کوحاصل ہوجائے گئا'۔                                     |                                         |
| ایک عدیث میں توایک بجیب مضمون آیا ہے کہ 'جس کے پاس صدقہ وخیرات کرنے کے لئے مال                | લ્ક                                     |
| نه جو، روبيه بييه نه جو، اگر وه صدقه اورخيرات كاثواب حاصل كرنا چا بچتو وه زياده سے زياده درود |                                         |
| شریف پڑھا کرے، درودشریف کی برکت سے اللہ تعالی اس کوصد قد وخیرات کرنے کا ثواب عطا              |                                         |
| فر مائيں ہے مصدقد کی فضیلت عطافر مائیں گئے'۔                                                  |                                         |
| درود شریف پڑھ کرمرحوین کوابصال تو اب کرنے ہے ان کوعذاب قبر میں ہوتا۔                          | O3                                      |

*ፈ*ፈራ*ላ*ያኒያን ፈ<mark>ፈራላያ</mark>ኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈ

# 

﴿ درود شریف کی فضیلت ﴾ (قبطاول)

#### بسمرالله الرحنن الرجير

آلْحَمُدُ للهِ نَحْمَدُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ شُرُورِ آنَفُسِنَا وَمِنُ سَيِّاتِ آعُمَالِنَا مَنْ يَّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُّهُدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلًّ لَهُ وَمَنْ يُّهُدِهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ آنَ لَّا إِلَٰهَ إِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ آنَ لَّا إِلَٰهَ إِلَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاشْهَدُ آنَ سَيَّدَنَا وَ شَفِيعَنَا وَامَامَنَا وَمَولَلانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَاشْهَدُ آنَ سَيَّدَنَا وَشَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَواتُ اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَالْمَامِنُولُهُ صَلَوَاتُ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْحَابِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَ الْهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكُ وَسُلُمُ تَسُلِيْمَا كَثِيْراً كَثِيْراً كَثِيراً اللهِ وَاهُمَا بَعُدُ اللهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكُ وَتَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاهُرَاكُ وَسَالُهُ تَسُلِيْمَا كَثِيْراً كَثِيْراً كَثِيراً اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكُ وَسَلَّمُ تَسُلِيْمًا كَثِيراً كَثِيراً كَثِيراً اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاهُلِ طَاعَتِهِ وَبَارَكُ وَسَلَمْ تَسُلِيْمًا كَثِيراً كَثِيراً كَثِيراً اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

فَلَعُونُدُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّجِيُمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ إِنَّ اللَّهَ وَمَسَلَئِكَنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ بِالْيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْما.[ياره:٣٢سورة احزاب: آيت ٥٦]

تنين مرتبه دورود شريف يژهاو:

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوُلانَا مُحَمَّدُ كَمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى يَا كَرِيُمُ مُحَمَّدُ كَمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى عَدَدَ مَا تُحِبُّ وَتَرُضَى يَا كَرِيُمُ وَتُرضَى يَا كَرِيْمُ

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ

كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ وَكُلَّمَا غَفَلَ عَنُ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ .

يَا رَبِّ صَلَّ وَسَلِّمُ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْخُلُقِ كُلِّهِم

آج جمعرات کا دن ہے اور آج جورات آئے گی اس رات کو''جمعہ کی رات'' کہا میں مذار میں اس کی سرتینٹری عیش میں میں میں میں میں میں میں کہا

جاتا ہے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہور ہاہے، ہوسکتا ہے کہ آج کی پہلی دندہ میں المبارک کا آخری عشرہ شروع ہور ہاہے، ہوسکتا ہے کہ آج کی پہلی

رات ' شب قدر'' ہو،اس لئے کہ بہت ساری برکتیں، بھلائیاں اورخو بیاں آج آنے والی

رات میں جمع ہور ہی ہیں ، اس چیز کوسا منے رکھ کر کے آج کی اس مجلس میں حضرت نبی کریم میں منتہ اس

ﷺ کے متعلق اور در دورشریف کے متعلق کیچھ ضروری بات آپ سے عرض کرنی ہے ،اللہ تعالی ہم سب کوحضرت نبی کریم ﷺ سے زیادہ سے زیادہ محبت اور پیار عطافر مائے۔

دینی بہنو!ہم میں ہے ہرایک کی بیرجاہت ہے کہ میدان محشر میں حضرت نبی کریم کر سنت

اللے کے مبارک ہاتھوں ہے" حوض کوڑ" کا پانی نصیب ہوجائے۔

قیامت کے دن کوئی پانی نہیں ہوگا۔

بزی شخت پیاس نگی ہوئی ہوگی۔

سخت گرمی کا ماحول ہوگا۔

سورج اتنا قریب ہوگا جتنے ہماری گھروں میں بنکھے لٹکتے ہوتے ہیں۔

﴿ حوض کوثر اوراس کے ستحق ﴾

الی سخت گرمی میں جہاں سب لوگوں کو بیاس گی ہوگی، پینے کے لئے ایک "حوض کور" بوگا، جس میں جہاں سب لوگوں کو بیاس گی ہوگا، بالکل سفید رنگ کا، بہت کور" بوگا، بالکل سفید رنگ کا، بہت میٹھا اور بہت محتند ایانی ہوگا۔ دنیا کے اعتبارے مجھوکہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ معتدا حوض کور کا یانی ہوگا۔

﴿ كوثر كے پانی میں بڑی خوبی ﴾

وہاں اتنا ٹھنڈا، میٹھا،سفید پانی،سونے چاندی کے پیالہ میں اورجو پانی پلارہے ہوں گےوہ میرے اور آپ کے آقاحصرت محمد رسول اللہ کھی ہوں گے۔

﴿حوض کوثر کی باتیں ﴾

اصل نہر جنت میں ہے، وہاں سے پانی لا کر قیامت کے میدان میں ایک حوض میں جمع کیا جاوے گا،حضور ﷺ نے معراج کی رات میں اس نہر کودیکھا تھا۔

اس نہر کا پانی مشک ہے زیادہ خوشبو دار ہے، دودھ ہے زیادہ سفید ہے، شہد ہے زیادہ میٹھاہے۔

یہ مبارک حوض اور اس میں آنے والی نہر جس زمین پر بہتی ہے وہ مٹی کی نہیں ہے، جس سے دنیا کی نہیں ہے، جس سے دنیا کی نہروں میں کچپڑ ہوتا ہے، وہاں تو موتیوں کی زمین پر پانی بہتا ہے، زبر جد ، یا توت ، مرجان جیسے قیمتی تیمتی پھر اور ہیرے اس کے کنارے پر دکھے ہوئے ہیں ، بہت قیمتی ہیرے ہوئی دیواریں اس کی بنی ہوئی ہیں۔

اس نہر پر پر ندے بھی ہیں ، بہت ہی خوبصورت اونٹ کی طرح کمی گردن والے، جن کا گوشت بھی بہت مزے دار ہوگا ، ظاہری بات ہے کہ کوثر جیسا پیارا پانی جو پرندے بی رہے ہوں، ان کا گوشت کتنالطیف،عمرہ، لذیذاور پیارا ہوگا۔

اس نہراور دوض کے کنارے پرمو تیوں کے بینے ہوئے نیمے ہوئے ہاور پانی پینے کے لئے سونے چا عمی کے برتن ہوئے ، ہمارے یہاں تو مسجد کے کولر پر پلاسٹک کے گلاس ہوتے ہیں، اور پانی پینے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہوتے ہیں، اور پانی پینے آنے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، جب کے کوثر پر جوسونے چا ندی کے برتن ہیں، وہ اتنی تعداد ہیں ہے کہ ہم گن بھی نہیں سکتے ، جتنے آسان ہیں ستارے ہیں اتنی تعداد ہیں وہاں برتن ہیں، اور سونے چا ندی کے ان جنتی برتن ہیں، اور سونے چا ندی کے ان جنتی برتن ہیں، اور سونے چا ندی کے ان جنتی برتن سے پانی ہینا ہوگا۔

اور اس حوض کی مسافت ایلہ شہر ہے صنعاء شہر جتنی ہوگی ،انداز ہ لگائے کتنا بڑا وہ حوض ہوگا۔اور جنت ہے ہروفت مسلسل پانی چالوہوتو پھرکم ہونے یاختم ہونے کا کوئی امکان بی نہیں ہوگا۔

اللہ تعالی ہم سب کو اِس نہر کا پانی اور وہاں کے پرندوں کا گوشت نصیب فرمائے۔آمین

حضور ﷺ نورانی اور مبارک ہاتھوں ہے اپنی امت کو حوض کوڑ کا پانی پلا کیں ہم سب کواس دن پانی پید کی ضرورت پڑے گی ،جس نے دنیا میں حضور ﷺ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا، اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوحوض کوڑ کا پانی نصیب فرما کیں۔ ہم سب اللہ تعالی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کوحضور ﷺ کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوڑ کا پانی نصیب فرما کیں۔ ہم سب اللہ تعالی ہے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کوحضور ﷺ کے نورانی ہاتھوں سے حوض کوڑ کا پانی نصیب فرمائے۔ آمین

میری دینی بہنو! ہمارے اعمال کتنے گندے ہیں...ہم سب جانتے ہیں، ہماری زندگیوں میں کیسے کیلے گناہ ہیں..ہم میں سے ہرایک کومعلوم ہے۔

قیامت کے دن اگر حضور ﷺ ہماری شفاعت فرما ویں تو اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہماری مغفرت فرمادیں گے، ہاقی قیامت کے دن اور کوئی سہارا نظر نہیں آتا۔

جس بھائی کی یا جس بہن کی بیخواہش ہوکہ حضور بھاس کی سفارش کرے ،اس
کے لئے اللہ تعالی کے سامنے شفاعت کرے اور اللہ کے سامنے درخواست کر کے اس کو جنت
میں لے جائے تو اس بھائی اور اس بہن کو زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھتا چاہئے ،جو جتنا
زیادہ درود شریف پڑھے گاحضور بھی کی محبت اس کونصیب ہوگی اور حضور بھیاس کی سفارش
کریں گے ،اور حضور بھی کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالی اس کو جنت سے مالا مال فرما
دیں گے ۔

#### ﴿ عجيب حديث ﴾

ایک بجیب عدیث میں آپ کوسناؤں''جس مردنے یا جس عورت نے میں آپ کوسناؤں''جس مردنے یا جس عورت نے میں میں دس مرتبہ اور شام میں دس مرتبہ، پابندی کے ساتھ درود شریف پڑھ لیا قیامت کے دن اس کو نبی کریم ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی''۔

اس لئے میری وینی بہنو! آج ہی ہے اس حدیث پرعمل شروع کر دو،اس حدیث پرعمل کی نبیت سے کہ قیامت کے دن مجھ کوحضور ﷺ کی سفارش ل جائے، شفاعت مل جائے، روز اندنج میں دس مرتبہ اور شام میں دس مرتبہ در و دشریف پڑھ لیا کرو۔انشاءاللہ قیامت کے دن حضور ﷺ کی سفارش نصیب ہوجائے گی۔

آج د نیامیں ہماری بہت ہی بہنوں اور بھائیوں کے دلغم سے بھرے ہوئے رہتے ہیں ، دلوں کے اندرغم رہتا ہے، البحن رہتی ہے اور دل میں سیاہی اور کالا پن معلوم ہوتا ہے بٹینشن معلوم ہوتا ہے ،غم اور فکریں گئی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔

#### ﴿خوشی حاصل کرنے کا بہترین نسخہ ﴾

علامہ سخاوی نے 'القول البدلین' میں آیک بجیب عدیث نقل فرمائی ہے کہ 'اللہ کے نبی حضرت دلیاس علیہ الصلاۃ والسلام اور اللہ کے نبی حضرت دلیاس علیہ الصلاۃ والسلام ہے بلکہ ایک مرتبہ حضرت نبی کریم بیٹی ہے ملاقات کی (بہت سے انبیاء کرام علیہم السلام سے جضور بیٹی کی معراج میں ملاقات ہونا حدیث سے ثابت تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام سے حضور بیٹی کی معراج میں ملاقات ہونا حدیث سے ثابت ہے ) تو حضرت خضر اور حضرت الیاس فرماتے ہیں کہ: ہماری حضرت محد بیٹی کے ساتھ ملاقات ہوئی تو حضرت محد بیٹی نے ارشاد فرمایا کہ: جومسلمان مجھ پر (نبی کریم بیٹی پر) ورود پڑھتا رہے گا اللہ تعالی اس کے دل کوخوش رکیس کے ،اللہ اس کے دل کوخوش رکیس کے ،اللہ اس کے دل کوخوشیوں سے ہم دیں گے اور اللہ تعالی اس کے دل کوخوش رکیس کے ،اللہ اس کے دل کوخوشیوں سے ہم دیں گے اور اللہ تعالی اس کے دل کوخوش رکیس کے ،اللہ اس کے دل کوخوشیوں سے ہم دیں گے۔

میری بہنو! کیسی عجیب حدیث ہے .....درود شریف زیادہ سے زیادہ پڑھو، اللہ اس کی برکت سے دل کوخوشیوں ہے بھردیں گے اور اللہ تعالی اس کی برکت سے دل کو انشاء اللہ نورانی بنادیں گے۔

#### ﴿ درورشریف کی برکت سے اعمال پاک ہوں گے ﴾

ایک اور حدیث میں آپ کوسٹا تا ہول' محضرت ابو ہر پر ہ ﷺ ہے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فر ما یا کہ: جو محض درود شریف پڑھے گا تو اس کی برکت سے اللہ تعالی اس کے اعمال کو یاک فرمادیں گئ'۔

> آج ہمارے اعمال کا حال ہم کومعلوم ہے۔ ہماری نمازوں میں دنیا کے خیالات آتے ہیں۔ ہم تلاوت کرتے ہیں دنیا کے خیالات آتے ہیں۔ ہم تبہیح پڑھتے ہیں دنیا کے خیالات آتے ہیں۔

ان دنیا کے گندے خیالات کی وجہ سے ہمارے اعمال خراب ہو جاتے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ: تم درود شریف پڑھواس کی برکت ہے اللہ تعالی تمہارے اعمال کو پاکیز و بتادیں گے، اعمال میں جتنی گند گیاں ہوں گی اس کواللہ تعالی دور فرما دیں گے۔

اس لئے دینی بہنو! ہم سب ہرنماز کے بعد ہر عمل کے بعد پچھ نہ پچھ درود شریف پڑھ لیں تا کہ اس کی برکت ہے ہمارا وہ عمل گندگیوں ہے پاک ہوجائے اور ہماراعمل اللہ کے دربار میں مقبول ہوجائے۔

#### ﴿ نماز کے اخیر میں درورشریف کیوں؟ ﴾

د کھے! ہم جونماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بالکل اخیر میں درود شریف کورکھا گیاہے،

تھمت ہے بچھ میں آئی کہ بوری نماز میں ہم ہے جو پچھ غلطیاں گندیاں ہو گئیں ،النّدا خیر میں درود شریف کی برکت ہےان گند گیول کو دور فر ماوے ، ہماری نماز کو پا کیز ہ بنادیں گے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخُلُقِ كُلِّهِمِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيَّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى الرِسَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدُ كَمَا تُحِبُّ وَتَرُّضَى يَا كَرِيْمُ

﴿ درودشریف کی برکت ہے دعاء قبول ہوگی ﴾

حضرت علی رضی الله تعالی عنه ہے روایت ہے کہ '' نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ: تم مجھے پر درود شریف پڑھا کروہتم درود پڑھو گے تو اس کی برکت سے الله تعالی تمہاری دعاوؤں کو قبول فرمالیں گے۔

عجیب بات ارشاد فر مائی .......دهنرت علی ﷺ کی بیرحدیث اتنی زبردست ہے کہ دروو کی برکت سے اللہ تعالی دعاؤوں کو قبول فر مالیتے ہیں۔اس لئے ہم جب بھی دعا مانگے حضور ﷺ پردرود ضرور پڑھیں۔

> دعا کی ابتداء میں بھی درود شریف پڑھیں۔ دعا کے پیچ پیچ میں بھی درود شریف پڑھیں۔ دعا کے اخیر میں بھی درود شریف پڑھیں۔

اللہ تعالی درود کی برکت ہے ہماری دعا ؤوں کوقبول فر مالیں گے۔

﴿ ورودشريف كى بركت عالله تعالى راضى مول ك ﴾

حضرت علی ﷺ کی اسی حدیث میں ہے کہ ''تم دورد پڑھا کروکہ اس کی برکت ہے۔ اللہ تم ہے راضی اورخوش ہوجا کی ''۔ اللہ تم ہے راضی اورخوش ہوجا کیں گے،اللہ کی رضا مندی تم کوحاصل ہوجائے گی''۔ میری بہنوا ہم سب جا ہتے ہیں کہ اللہ ہم سب سے راضی اورخوش ہوجائے تو ہم زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں ،انشاء اللہ، اللہ تعالی ہم سب سے راضی اور خوش ہو جا کیں گے، یہ بچیب وغریب فضیلت رکھنے والی چیز ہے۔

#### ﴿ درورشریف کی برکت ہے خیرات وصدقہ کا ثواب ﴾

ایک حدیث میں تو ایک جیب مضمون آیا ہے کہ ''جس کے پاس صدقہ وخیرات کرنے کے لئے مال نہ ہو، روپیہ بیبہ نہ ہو، اگر وہ صدقہ اور خیرات کا تواب حاصل کرنا چاہتو وہ زیادہ سے زیادہ درودشریف پڑھا کرے، درودشریف کی برکت ہے اللہ تعالی اس کوصدقہ وخیرات کرنے کا تواب عطافر ما کیس گے،صدقہ کی فضیلت عطافر ما کیس گے'۔

اس کوصدقہ وخیرات کرنے کا تواب عطافر ما کیس گے،صدقہ کی فضیلت عطافر ما کیس گے'۔

کیسی بڑی جیب فضیلت ہے ۔۔۔۔۔؟ میری وینی بہنو! اگر اللہ نے مال ویا ہوتو صدقہ اور خیرات بھی کرو اور ساتھ میں درودشریف بھی پڑھوتو انشاء اللہ، اللہ تعالی ڈبل ڈبل ویل دور بری نضیلت ہے کوعطافر ما کیس گے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ ذَائِمًا آبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْنُحُلُقِ كُلِّهِمِ ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى ال سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدُ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى يَا كَرِيْمُ

﴿ ایک عجیب واقعه ﴾

مين آپ كوايك عورت كاعجيب قصه سنا تا هون:

حضرت خواجہ حسن بھریؓ فرماتے ہیں کہ: ایک عورت ان کی خدمت میں آئی اور ان ہے کہنے گلی''حضرت میری لڑکی کا انتقال ہو گیا ہے، اور میں خواب میں اس کو دیکھنا جاہتی ہوں''

منرت حسن بھریؓ نے فرمایا کہ: عشا کی نماز کے بعد چار رکعت نفل نماز پڑھو( دیکھو! عجیب عمل ہے!گرآپ کو بھی اپنے کسی مرحوم کوخواب میں دیکھنا ہوتو بڑا عجیب بیہ عمل ہے) عشائی نماز کے بعد چار رکعت نفل نماز پڑھوا در ہر رکعت میں" المسحد میں شویف" کے بعد ایک مرتبہ "الھ کے الت کاثو" کی سورت پڑھو، نماز ہے سلام پھیرنے کے بعد بستر پرسو جا واور نیندآ کے دہاں تک لگا تار درود شریف پڑھتے رہو، درمیان میں کسی کے بعد بستر پرسو جا واور نیندآ کے دہاں تک لگا تار درود شریف پڑھتے نیندآ جائے تو سوجاؤ۔

چنانچہ وہ عورت گھر گئی اوراس نے بیٹل کیا اور درود پڑھتے پڑھتے سوگئی ،اس عور ت نے خواب میں اپنی جس کڑی کا انتقال ہو گیا تھا اس کود یکھا کہ اس کی کڑی عذاب میں ہے اور جہنم کے سخت عذاب میں ہتلا ہے ،اس کے ہاتھ اور چیرآگ کی زنچیر سے باند ھے ہوئے ہیں اور تارکول یعنی یہ Road جو بنتا ہے اس پر جو کالا کالا مادہ ( ڈامر ) استعمال ہوتا ہے ،اس تارکول کے کپڑے اس کو پہنائے گئے ہیں اور وہ کڑی شخت عذاب میں ہے۔

جب ایک مال نے اپنی لڑکی کوعذاب میں دیکھا تو وہ بہت پر بیثان ہوئی اور جہ پھر سے حضرت خواجہ حسن بھر کئی خدمت میں پہنچی اور عرض کیا کہ حضرت آپ نے جو ممل بتلا یا تھا، وہ عمل میں نے کیالیکن میری لڑکی تو جہنم کے عذاب میں مبتلا ہے، اس کو جہنم کی آگ میں عذاب ہور ہاہے۔ حضرت حسن بھر گ نے فر ما یا کہ: جا دیجن اصد قد اور خبرات کر واللہ تعالی عذاب ہور ہا ہے۔ حضرت حسن بھر گ نے فر ما یا کہ: جا دیجن اصد قد اور خبرات کر واللہ تعالی سے امری بیٹی کی مغفرت فر ما دے اور تبراری بیٹی کی مغفرت فر ما دے اور تبراری بیٹی کو جہنم کی آگ ہے۔ تبہاری بیٹی کی جہنم کی آگ ہے۔ تبہاری بیٹی کو جہنم کی آگ ہے۔

الله کی عجیب قدرت که دوسری رات میں خود حضرت حسن بھریؓ نے اس لڑکی کو خواب میں دیکھا لیکن حضرت خواجہ حسن بھریؓ نے عجیب چیز دیکھی کہ ایک لڑکی جنت کے با عجیب میں دیکھا لیکن حضرت خواجہ حسن بھریؓ نے عجیب چیز دیکھی کہ ایک لڑکی جنت کے با عجیب میں ہوئی ہوئی ہے، بہت غیجہ میں ہوئی ہوئی ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کے سریر فور کا تاج ہے۔

اس اُٹر کی نے خواب میں کہا: اے خواجہ حسن بصری آئم مجھ کو پہچانتے ہو میں کون ہوں ؟ حضرت خواجہ حسن بصریؒ نے فرمایا: نہیں نہیں میں تجھے نہیں پہچانتا ، بیٹی تو کون ہے؟ اس از کی نے جواب میں کہا: حضرت میں وہیں لؤکی ہوں جس کی ماں کل گذشتہ آپ کے پاس آئی تھی اور آپ نے اس کوخواب میں مردوں کود کھنے کا عمل بتلایا تھا اور میری ماں نے دیکھا تھا کہ میں عذاب میں ہوں میں وہیں لڑکی ہوں ، آج جنت کے باغیچوں میں ہوں۔ حضرت خواجہ حسن بھریؓ نے فر مایا کہ: پھر تمہاری مغفرت کیسے ہوئی ؟ کیسے تم کو جنت مل گئی ؟ عذاب سے چھٹکاراتم کو کیسے لل گیا؟ جہنم کی آگ ہے تو جنت میں کیسے ہی گئی ؟ جنت مل گئی ؟ عذاب سے چھٹکاراتم کو کیسے لل گیا؟ جہنم کی آگ ہے تو جنت میں کیسے ہی گئی ؟ اس لڑکی نے بڑا بجیب جواب دیا ، وہ لڑکی کہتی ہے کہ: '' حضرت! آج ایسا ہوا کہ اللہ کا آیک بندہ قبرستان کے پاس سے گذرر ہا تھا ، اس نے قبرستان کو دیکھا تو اس نے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کر کے قبرستان کے تمام مرحوثین کو ایسال ایک مرتبہ درود شریف کے ایسال ثو اب کی ہرکت نواب کردیا ، اس اللہ کے تیک ہندہ کے آیک مرتبہ درود شریف کے ایسال ثو اب کی ہرکت سے انٹہ نے پورے قبرستان کے مردول کی مغفرت فرما دی اور سب کو اللہ تعالی نے جنت عطا فرما دی ''۔

#### ﴿مرحومين كودرودشريف يره كرايصال ثواب كر\_ )

میری دینی بہنو! ایک مرتبہ درودشریف پورے قبرستان کے مردول کی مغفرت کروادے، میں آپ سب کو فسیحت کرتا ہول ، درخواست کرتا ہول کہ اینے اپنے مرحومین کے لئے جوانقال کر گئے ہیں، اپنی امال، ابا اور جورشتہ دار دنیا ہے چلے گئے ہیں، روزانہ تین مرتبہ درودشریف پڑھ کران کو ایسال تو اب کر دیا کر واللہ تعالی ان کی مغفرت کریں گ، جنت میں ان کے درجات کو بلند کریں گے، لیکن ساتھ میں آپ کو بھی تھیجت کرتا ہول کہ اگر جنت میں ان کے درجات کو بلند کریں گے، لیکن ساتھ میں آپ کو بھی تھیجت کرتا ہول کہ اگر جم چاہتے ہیں کہ جس دن ہم قبر میں جائے اللہ ہماری مغفرت فرمادے، اللہ ہم کو معاف فرما دے تو ہم زیادہ سے زیادہ درودشریف پڑھ کراپنے لئے آخرت میں ذخیرہ کردیں، اللہ کی دات سے امید ہے کہ اللہ تعالی درودشریف کی ہرکت سے ہم سب کی آخرت میں مغفرت دات سے امید ہے کہ اللہ تعالی درودشریف کی ہرکت سے ہم سب کی آخرت میں مغفرت

من میں ہے۔ فرمادیں گے۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخُلُقِ كُلِّهِمِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيَّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ كَمَا تُجِبُّ وَتَرُضَى يَا كَرِيْمُ

﴿ حضرت شبلي " كاواقعه ﴾

حضرت شبکی ؓ ایک بہت بڑے اللہ کے ولی گذرے ہیں ،بہت بڑے بزرگ گذرے ہیں،وہ فرماتے ہیں کہ: میرے بیڑوں میں ایک آ دمی رہتا تھا،اس کا انقال ہوگیا، سیجھ وفتت کے بعد حضرت شیکن نے اپنے اس پڑ وی کوخواب میں دیکھا تو حضرت نے سوال کیا کے '' بھائی!اللہ کے یہاں تمہارا کیا ہوا؟'' وہ آ دمی جواب میں کہنے لگا: حضرت ؓ بہت ٹکلیف ہوئی، بہت پریٹانی ہوئی،اللہ کے فرشتے قبر میں سوال کرنے کے لئے آئے توان کے سوال ے جواب دینے میں میں ادھرادھر ہونے لگا، مجھ کویر بیثانی ہونے لگی سوال کے جواب نہیں آئے تو میں اینے دماغ میں سوینے لگا کہ شاید میری موت اسلام پر نہیں ہوئی ہے نعو ذب الله نعو ذہالله تحسی وجہ ہے میراایمان ختم ہوگیا تفااس لئے میں فرشتوں کوجواب شہیں دے یار ماہوں ،میری زبان پر جواب نہیں آ رہے ہیں ، میں اینے ذہن میں ایسی باتیں ، سوچ رہاتھا تو فرشتوں نے مجھے یوں کہا کہ: یقینا تو ایمان پرتھا (بہت عجیب جواب ہے ) . فرشتوں نے کہا کہ: بیفینا تومسلمان تھالیکن آج جو تیری زبان چلنہیں رہی ہے، تیری زبان یرسوالوں کے جواب نہیں آ رہے ہیں اس کی وجہ بیاہے کہ تو زندگی میں اپنی زبان کو استعمال کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تھا، جیسے جاہے ویسے زبان کواستعال کرتا تھا،جھوٹ،غیبت، تہمت ، بے کا را درفضول ہاتوں میں تیری زبان چلتی رہتی تھی تو نے اپنی زبان پر قابونہیں رکھا،اس کی تحوست کی وجہے آج تیری زبان پرجوابات بیس آرہے ہیں۔ میری دینی بہنو! پٹی زبان کو بہت قابو میں رکھو، بہت قابو میں رکھو، اللہ حفاظت میں رکھے، اگر زبان کو قابو میں نہیں رکھا تو فرشتوں کے جواب مشکل ہوجا کیں گے، زبان سے اچھی ہاتیں بولو، غلط ہاتیں مت بولو۔

وہ آ دمی خواب میں حضرت شیل ہے کہنا ہے کہ تھوڑی دیر ہوئی اور میری زبان سے جواب برابر نہیں نظے تو فرشنوں نے مجھ کو مارنے کا ارادہ کیا، اسنے میں میں نے دیکھا کہ ایک آ دمی میری قبر میں آیا، اس کے بورے بدن سے خوشبو پھوٹ رہی تھی، عجیب خوشبو آ رہی تھی، وہ آ دمی آ کرنے میں کھڑا ہوگیااور فرشنوں کو مارنے سے روک دیا۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخُلُقِ كُلِّهِمِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى اللِ سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدُ كَمَا تُجِبُّ وَتَرُضَى يَا كَرِيْمُ

﴿ درودشریف قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہے ﴾

میری دینی بہنو! درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی نے اس درود شریف کو ایک خوبصورت ،خوشبو والے انسان کی شکل میں قبر میں بھیجا، جس نے عذاب سے حفاظت کر لی اس کئے خوب درود پڑھو، زیادہ سے زیادہ درود پڑھو، آج تک ہم نے اپنی زبان سے بہت گناہ کر لئے بخیبتیں کرلیں، جھوٹ بول دیا، گالیاں بک دی جرام ہاتیں بول دیں، اب میری دین بہنو! زیادہ سے زیادہ مقدار میں درود شریف پڑھو، تا کہ بیددرود قبر میں ہمارے لئے عذاب سے حفاظت کا ذراجہ بن جائے۔

### ﴿ حضرت ابوالفضل قوما في برآب ﷺ كاسلام ﴾

ایک اور عجیب بات آپ کوسنا تا ہوں ،حضرت ابوالفصل تو مائی ہوئے اولیاء اللہ میں سے گذر ہے ہیں وہ فر ماتے ہیں کہ' ایک اجنبی آ دمی میرے پاس آیا، میں اس کو بہچا نہا بھی ہیں کہ ' ایک اجنبی آ دمی میرے پاس آیا، میں اس کو بہچا نہا بھی ہیں تھا کہ یہ کون ہے؟ اور آنے والا بھی مجھ کوئیس پہچا نہا تھا، وہ آ دمی'' خراسان'' ہے آیا تھا۔

اس آنے والے آدمی نے کہا کہ: میں مدینہ مورہ میں تھااور مدینہ میں ایک دن میں سے خواب میں نبی کریم بھی کی زیارت کی (اللہ تعالی ہم سب کو بار بارخواب میں نبی کریم بھی کی زیارت کی (اللہ تعالی ہم سب کو بار بارخواب میں نبی کریم بھی کی زیارت نصیب فرمائے) تو خواب میں حضور بھی نے فرمایا کہ '' جب تم مدینہ سے ہمدان جا و تو ابوالفضل کومیری طرف سے سلام کہددینا''سجان اللہ ....

ده آدی کہتا ہے کہ مجھے بہت تعجب ہوا کہ حضور ﷺ ملام کہلوائے؟ تو میں نے خواب میں پوچھا کہ حضور ﷺ ابوالفصل میں کون می الیی خونی کی بات ہے کہ آپ ﷺ خودان کو سلام کہلوار ہے ہیں تو حضور ﷺ نے قرمایا کہ'' وہ روزانہ سومر تبہیا اس سے زیادہ مرتبہا یک درود تشریف پڑھ کر مجھے جھیجتے ہیں''اس درود کی برکت سے خود نبی کریم ﷺ نے ان کوخواب میں سلام بھیجا۔

میری دینی بہنواکتنی عجیب بات ہے (حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے حضور ایک کودیکھا، شیطان بھی حضور کی گئل میں نہیں

آ سکتا۔)حضور ﷺ نے خودسلام بھیجا....اللّٰہ کرے حضور ﷺکا سلام ہم سب کو بھی نصیب ہو حائے۔آمین

وہ درود میں آپ کو پڑھ کرسنا تا ہوں ، آپ بھی اس در ودکوسومر تبہ پڑھنے کامعمول بنا کیجئے ، انشاءاللہ امید ہے کہ حضوعات کی طرف ہے سلام نصیب ہوگا۔

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدِ النَّبِي الْأُمِّيِّ وَعَلَى اللهُمَّ مَحَمَّدٍ جَزَى اللَّهُ مُحَمَّدًا مَثْنِيَّ عَنَّا مَا هُوَ اَهْلُهُ.

یہ وہ درود شریف ہے، جس کی برکت سے خود نبی کریم ﷺ نے سلام کہلوایا ، ابوالفضل فرماتے ہیں کہ: اس آ دمی نے تنم کھائی کہوہ مجھے یا میرے نام کو بھی نہیں جانتا تھا، جب حضور ﷺ نے خواب میں بتایا تب بہجانا۔

بجيب بات ہے كه درودكى بركت سے اللہ تعالى حضور الله كالم عطافر ماتے ہیں۔ يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبُكَ خَيْرِ الْمُحُلَّقِ كُلِّهِمِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيِّدِنَا وَمَوَلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى اللِ سَيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدُ كَمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى يَا كُويُمُ

﴿ درود شریف کی برکت سے بل صراط برحفاظت ﴾

ایک محابی حضرت عبد الرحمٰن بن سمرہ بھی ہے ، وہ فرماتے ہیں کہ :ایک مرتبہ بی کریم بھی نے ارشاد فرمایا کہ' کل رات میں نے ایک بجیب خواب دیکھا (حضور بھی کی عادت شریفہ بیتی کہ روزانہ نجر کی نماز کے بعد صحابہ سے یو چھتے تھے سی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ کسی صحابی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ اپنا خواب بیان کرتے ، پھرا گرحضور بھی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو حضور بھی بیان فرماتے تھے) آپ بھی نے فرمایا کہ کل خواب دیکھا کہ ایک آ دی بل صراط پر چلنے لگا اور بل صراط ایساراستہ ہے رات میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک آ دی بل صراط پر چلنے لگا اور بل صراط ایساراستہ ہے

کہ ہرا یک کواس پر سے گذر تا ہے۔ اللہ تعالی قرآن میں فرماتے ہیں:

وَإِنَّ مِنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتَمًا مَّقُضِيًّا [باره:٢١،سوره مريم:اك]

ترجمہ:اورتم میں ہے کوئی نہیں ہے جس کااس (دوزخ) پر گذرنہ ہو۔اس بات کا اللہ نے حتی طور پر ذمہ لے رکھا ہے۔ ہرا یک کویل صراط ہے گذرتا ہے۔

الله تعالی میری اور آپ کی بل صراط پرمدوفر مائے، حفاظت فر مائے ،الله تعالی ایمان کے نور کے ساتھ بجلی ہے بھی زیادہ تیز گذر نا ہم سب کونصیب فر مائے۔آمین

حضور ﷺ فرماتے ہیں کہ: ایک آ دمی پل صراط پر چلنے لگا، اس کے قدم ڈ گرگانے گئے، وہ پھسلنے لگا تھا، قریب تھا کہ وہ پھسل کر جہنم میں گرجائے، کٹ کے جہنم میں گرجائے، وہ بل سے چیٹ جاتا تھا، لیٹ جاتا تھا تا کہ وہ اندرنہ گرجائے۔

جب وہ ایس خطرہ کی حالت میں تھا تو اس خطرہ کی حالت میں اللہ کی جانب سے عجیب مدد ہوئی اور وہ مدد بیہ وئی کہ اس انسان نے اپنی زندگی میں جو در ودشریف پڑھا تھا، وہ در ودشریف آیا اور اس در ودشریف نے بل صراط پراس کے پیروں کو جما دیا، اس کی مدد کی اور اس کو آرام کے ساتھ بل صراط سے پارکروادیا''۔

میری دینی بہنوا پیۃ چلا کہ درود شریف ایسانمل ہے کہ اس کی برکت ہے ہل صراط ہے گذرنا آسان ہوجا تاہے، اس لئے زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کا اہتمام کرو۔

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخُلُقِ كُلِّهِمِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيِّدِنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى الِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ كَمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى يَا كَرِيُمُ

#### ﴿عبرت خيز واقعه ﴾

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلویؓ نے '' جذب القلوب''نامی کتاب میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے کہ: میں نے صفا ،مروہ پراورطواف میں ایک آ دمی کو دیکھا کہ وہ صرف درود پڑھ رہاہے۔

صفا پردرود ب

مروه پردرود۔

طواف میں درود\_

جے کے مناسک (ارکان) اداکر دہاہے اور ہرایک میں درود شریف پڑھ رہاہے۔ میں نے اس آ دمی ہے سوال کیا کہ" بھائی! حدیث میں صفا پہاڑ پر پڑھنے کی دعا، مروہ پر پڑھنے کی دعا، طواف کی دعا، سب کی الگ الگ دعا کیں آ کیں ہیں تو کوئی دعا نہیں پڑھتا اور صرف درود ہی درود پڑھتار ہتاہے، حدیث میں جودعا کیں آئی ہیں وہ بھی پڑھ۔'' پڑسود کا و بال پ

اس آدمی نے جواب دیا کہ حضرت! میرے ابا کا انتقال ہو گیا تو موت کے بعد فورا ان کا چرہ گدھے کی طرح ہو گیا ، (اللہ تعالی ایسے عذاب سے میری اور آپ کی حفاظت فرمائے ۔ آمین ) مجھے بہت مرخ ہوا ، اس غم کی حالت میں میں سوگیا تو خواب میں مجھے حضور بھی کی حالت میں میں سوگیا تو خواب میں مجھے حضور بھی کی زیارت نصیب ہوئی ۔ حضور بھی نے ارشا دفر مایا : '' تیرا باپ سود کھا تا تھا اور جو آ دمی سود کھا تا ہے آ دمی کو دنیا اور آخرت میں ایسی ہی سر اہوتی ہے ''

میری وینی بہنو! اگر ہمارے گھروں میں ،ہمارے کاروبار میں بینک والی لون لی جاتی ہوتو اس کواللہ کے واسطے بند کروا دو، اس کوشتم کرواد و، بڑی خطرنا ک سزا ہے۔ سود لینا اور دینااوراس کے چکر میں پڑنا، سودوالی لون لینا ہے ہماری شریعت میں حرام ہے۔ الغرض نبی کریم ﷺ نے فر مایا:'' تیرا باپ سود کھا تا تھا اور سود کھانے والوں کی یہی سزا ہوتی ہےاس لئے اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیاہے''

﴿ درودشریف کی برکت ہے عذاب ہے حفاظت ﴾

لیکن پھراس کے بعد حضور ﷺ نے ایک عجیب خوش خبری سنائی ،حضور ﷺ نے فر مایا ''' مجمرانے کی ضرورت نہیں میں نے تیرے باپ کی اللہ تعالی کے سامنے سفارش کی اور اللہ تعالی نے میری سفارش کو قبول فر مالیا۔

وہ آدمی کہتا ہے کہ حضور ﷺ نے خواب میں مجھے یہ خوش خبری دی کہ '' تیراباپ سود
کھا تا تھالیکن وہ روز اندرات کوسونے سے پہلے سومر تبہ (۱۰۰) میرے لئے درود پڑھتا تھا،
اس کی برکت سے میں نے اللہ کے سامنے اس کی سفارش کی اور اللہ تعالی نے میری سفارش
کی وجہ سے تیرے باپ کی مغفرت فر مادی۔

وہ آدمی کہتا ہے کہ میں نیند سے اٹھا اور میں نے دیکھا تو میرے باپ کا چہرہ چودھویں کے جا تھی گرح چیرہ چودھویں کے جا تھی گرح چیک رہاتھا، بالکل ٹورانی ہو چکا تھا اور غیب سے آواز آئی کہ 'اللہ تعالیٰ نے درود کی برکت سے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی ، درود کی برکت سے تیرے باپ کی مغفرت فرما دی ، درود کی برکت سے تیرے باپ کی مغفرت ہوگئ''

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخُلُقِ كُلِّهِمِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سِيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ وَعَلَى اللِ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ كَمَا تُحِبُّ وَتَرُضَى يَا كَرِيْمُ

﴿ سومر تبه درود شريف پڙھنے کی فضيلت ﴾

امام حاکم نے اپنی مشدرک میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے: بی کریم ﷺ ارشاد فرماتے ہیں "د جو آدمی مجھ پرایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے اللہ تعالی اس پر سومر تبہر حمتیں

جمعت معتمد معت نازل فرماتے ہیں''۔

آ گے اللہ کے رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ ''جو مجھ پرسومر تبہ (۱۰۰) درود پڑھے تو اللہ تعالی اس کی پیٹانی پر لکھ دیتے ہیں ہوائة من النفاق و ہوائة من الناد اللہ بہلکھ دیتے ہیں ہوائة من النفاق و ہوائة من الناد اللہ بہلکھ دیتے ہیں کہ بیآ دمی نفاق سے پاک ہے اور جہنم کی آگ ہے بھی پاک ہے' (بچا ہوا ہے)۔

میری دبنی بہنو! سومر تبدور ووشریف پڑھنے سے اللہ تعالی اس کی پیٹانی پر لکھ دیتے میں بینفاق سے پاک ہے اور جہنم کی آگ سے پاک ہے، کننی زبر دست فضیلت ہے۔

نیزسو(۱۰۰)مرتبہ درود پڑھنے والے کو قیامت کے دن اللہ تعالی شہیدوں کا مرتبہ عطافر مائیس گے بشہیدوں کے ساتھ اللہ تعالی اس کورٹیس گے۔

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ'' جوآ دمی سو(۱۰۰) مرتبہ در ددشریف پڑھے گا،اللہ اس کی سو(۱۰۰) ضرور تیں بوری فرما کیں گے۔''

حضرت جابر کے بعد کسی ہے۔ روایت ہے کہ: نبی کریم کے ارشاد فر مایا کہ' جوآ دمی فجر
کی نماز کے بعد کسی ہے بات کرنے ہے پہلے سو (۱۰۰) مرتبہ درود پڑھ لے ،مغرب کی نماز
کے بعد کسی ہے بات کرنے ہے پہلے سو (۱۰۰) مرتبہ درود شریف پڑھ لے اللہ اس کی
سو (۱۰۰) ضرور تیں پوری فرما کیں گے، تمیں (۳۰) ضرور تیں دنیا کی ہوں گی اور ستر
(۷۰) ضرور تیں آخرت کے لئے ہوں گی جواس کے لئے آخرت کا ذخیرہ بن جا کیں گئ'۔
میری دینی بہنوا کیسی کیسی عجیب فضیلتیں صدیث شریف میں درود شریف کی آئی
ہیں ۔۔۔۔؟ اللہ تعالی ہم کو ذیا دہ ہے زیا دہ درود شریف پڑھنے والا بنادے ، کش ت سے درود
سیرے والا بنادے ، کش ت سے درود

جیما کہ میں نے آپ سے ابتداء میں کہا تھا کہ آج جمعہ کی نورانی رات ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ ہے ، ہوسکتا ہے''شب قدر'' ہواس لئے میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں حدیث میں جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن کی بڑی فضیلتیں آئی ہیں ،اس لئے بہت زیادہ درود پڑھو۔

### ﴿ درودشریف کی برکت ہے آپ ﷺ کی مبارک با دی ملی ﴾

ایک مرتبہ ایک شہر کے لوگوں نے بہت بڑی مقدار میں دردد شریف پڑھا تو حضرت نبی کریم ہے۔ کہ آج کی جمعہ میں لیلونگو سے شہر کی طرف سے مبارک بادی آئی ۔ میری بھی چا بہت ہے کہ آج کی جمعہ میں لیلونگو سے شہر کی بہنوں سے درخواست کروں کہ آج مغرب کے بعد سے لے کرآئندہ کل جمعہ جمعہ کے افطار تک میں ہماری بہنیں ہمت کرلیں کہ ہمیں ایک لاکھ مرتبہ درد د پڑھنا ہے اور بیکو کی مشکل نہیں ہے میں آپ کوایک آسان تر تیب سمجھا تا ہوں ، میں آپ کوایک چھوٹا سا درود شریف بتلا تا ہوں ، میں آپ کوایک چھوٹا سا درود شریف بتلا تا ہوں :

#### صَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِّي الْأُمِّي

بہت تچھوٹا درود شریف ہے، آپ یفین مانٹے آپ تبیج لے کر بیٹھیں گے تو انشاء اللہ آپ سومر تبہ (۱۰۰) دومنٹ میں پڑھاوں گے، ہماری چا ہت ہے کہ ہماری شہر کی بہنیں چوہیں گھنٹوں میں ایک لا کھمر تبہ درود کا تحفہ اللہ کے رسول کھنٹو کو یں تا کہ حضور کھنگی توجہ اور حضور کھنٹی روحانیت ہماری طرف آئیں۔

اس لئے ہرایک بہن اپنی اپنی ہمت کے مطابق زیادہ سے زیادہ نیت کرے اور فرمہن کے مطابق زیادہ سے زیادہ نیت کرے اور فرمہن ایک کاغذ میں نام نوٹ کرلیں کہ کوئی بہن کتنی مرتبد درود پڑھے گی، میں ہر بہن سے کہوں گا کم از کم ایک ایک ہزار مرتبہ کی تو ہر بہن نیت کریں ، ہو سکے تو تین ہزار ، ہو سکے تو پا پڑ ہزار کی بہن نیت نہ کریں ۔

پاٹی ہزار کی نیت بھی کوئی مشکل نہیں ہے آج مغرب سے لے کرکل افطار تک چوہیں گھنٹے میں پڑھنا ہے، آپ کی نیت اور ارادے آجائے، انشاء اللّٰدایک لا کھ مرتبہ یہ 174

درودشریف حضور ﷺ کی خدمت میں پہنچے گا تو حضور ﷺ کی خصوصی توجہ اور عنایت ہمارے اس شہر کی طرف آئے گی، انشاء اللہ اس کی رحمت اور برکت آپ سب اپنی آئھوں سے دیمےوں گے، جوجنتازیادہ پڑھے گااس کوا تنازیادہ فائدہ ہوگا۔

واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك

اللهم صل وسلم وبا رك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى عدد ماتحب وترضى يا كريم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الواحمين



COMPANY COMPAN

## ﴿٢﴾ درودشريف كى فضيلت (قيط دوم)

# اں بیان کے چندہ **جوا ہر یا رے**

| حضرت عمر فاروقﷺ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نبی گریم ﷺ نے ارشاد فر مایا: کہ جمعہ کی روش         | 100      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|                                                                                          | (CO)     |
| رات اور جمعہ کے روش دن میں زیادہ درود پڑھا کرو کہتمہارا درود مجھ کو پہنچایا جاتا ہے، میں |          |
| تمہارے لئے دعاء کروں گا بتہارے لئے استغفار کروں گا۔                                      |          |
| ہمارا کوئی نیک عمل اللہ تعالی کے یہاں قبول ہوا کہ بیس اس کی ایک نشانی اللہ والوں نے بیان | O3       |
| فرمائی ہے کدائ مل کے قبول ہونے کی علامت بیہ کدأ س ممل کے کرنے کی دوسری مرتبہ             |          |
| تو نیق ہوجائے تو سمجھ لو کہ ہمارا کہلی مرتبہ والاعمل قبول ہو گیا۔                        |          |
| درودشریف ایک ایسامل ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ''جوایک مرتبہ مجھ پر دروو بھیجے        | <b>ા</b> |
| گاءانٹد تعالیٰ اس کوچالیس نعتیں عطافر مائیں گئے''                                        |          |
| ایک نیک ایک مل ایسا ہے کہ جس کا اللہ تعالی کے یہاں قبول ہونے کا ہم کو پیکا یقین ہے اور   | C/S      |
| وه درود شریف والاعمل ہے۔                                                                 |          |
| ہم میں سے ہرمسلمان چاہتا ہے کہ اس کو قیامت کے میدان میں حضرت نبی کریم ﷺکے                | ા        |
| بالكل پاس ميں جگد ملے ، تواگر كوئى آدمى قيامت كے ميدان ميں حضور ﷺ كے نز ديك رہنا جا      |          |
| ہتاہے تواس کا بہترین عمل ہے ' درودشریف''                                                 |          |
| " جومسلمان روزاند پچاس مرتبه درود پڑھے گا، قیامت کے دن اس مسلمان کو نبی کریم ﷺ کی        | ঙ্গে     |
| ملاقات نصيب ہوگی''                                                                       |          |
| "اگركىيمسلمان پركونى بزى سے بڑى مصيبت آئے ،ستر مرتبه (70) يے درود تنجينا                 | ণ্ডে     |
| پڑھےاوراللہ تعالی ہے دعا کر نے واللہ تعالی اس کی مصیبت کودور فرماویں سے''                |          |

*ፈ*ፈራ*ላ*ያኒያን ፈ<mark>ፈራላያ</mark>ኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈሚራላያኒያን ፈ

#### **∳ Y ∲**

# ﴿ درودشريف كى فضيلت ﴾

#### (قسطدوم)

#### بسمر الله الرّحمن الرّجير

فَاعُودُ فِياللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيمُ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمُنِ الرَّحِيمُ ٥ الرَّحِيمُ ٥ إِنَّ اللَّهُ الرَّحُمُنِ الرَّحِيمُ ٥ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ وَمَسْلَمُ لَعَمَّةُ يُصَلَّونَ عَلَى النَّبِي بِنَائِهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَمَسْلِمُوا صَلَّوا صَلَّوا عَلَيْهِ وَمَسْلِمُوا تَسُلِيْما. [ياره: ٣٢ سورة احزاب: آيت ٥٦]

هجعه کا دن چمکتاموا دن ہے ﴾

آج جمعہ کا دن ہے ، جمعہ کے دن کوحدیث شریف میں روش لیعنی چیکٹا ہوا دن کہا گیا ہےاور جمعہ کی رات کو (ابھی جوکل رات گئی ، وہ جمعہ کی رات تھی اس کو ) روش اور چیکدار رات بنلایا گیا ہے۔

حضرت عمرفاروق فی آن کے بیں کہ حضرت نبی گریم کی نے ارشادفر مایا : کہ جمعہ کی روشن رات اور جمعہ کے روشن دن میں زیادہ درود پڑھا کرو کہ تہارادرود جمھے کو پہنچایا جاتا ہے ، میں تہارے لئے دعاء کروں گا ، تمہارے لئے استعفار کروں گا۔
ہم جیسے گنہگاروں کا تحفہ آپ کی کہنچ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے۔
ہمارے لئے ہمارے حضور کی دعاء فرمائے یہ ہمارے لئے بڑی سعادت ہے۔
ہمارے لئے ہمارے حضور کی دعاء فرمائے یہ ہمارے لئے بڑی سعادت ہے۔
ویسے تو درود شریف روزانہ پڑھنا بہت ہی برکت والا ممل ہے ، لیکن جمعہ کے دن
میں اور جمعہ کی رات میں درود شریف کا پڑھنا یہ نے ادہ فضیلت رکھتا ہے ، اس کا ثواب زیادہ ہو جاتا ہے۔

﴿ اعمال قبول ہوجائے اس کی دعاء کرتے رہنا جاہیے ﴾

ہم جواعمال کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، وہ نیکی اللہ تعالی کے یہاں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، یہ تو اللہ تعالی ہی جانتے ہیں، اس لئے ہم جو بھی عمل کرے، جو بھی کام کرے وہ اللہ تعالی کے یہاں قبول ہوجائے اس کے لئے دعا کرتے رہنا جائے۔

حضرت أبرائيم عليه الصلوة والسلام الله تعالى كے بہت ہى بوے نبى ہيں، بلكه حضرت نبى كريم ﷺ كائمبر پہلا ہے اور دوسرا نمبر حضرت ابرائيم عليه السلام كائے ، حضرت ابرائيم عليه السلام نے كعبر شريف بنايا ، الله تعالى نے تم ديا كه اسرائيم ! ہمارا گھر بناؤ ۔ الله تعالى كا تحكم ہوا اور حضرت ابرائيم عليه السلام نے اور ال كے لاؤ لے اور چہيتے الله عضرت اساعيل عليه السلام نے ، دونوں باپ بيٹے نے مل كركعبه بنايا ، جب كعبه بن كيا تو حضرت ابرائيم عليه السلام نے الله تعالى الله عند عاما كى : حضرت ابرائيم عليه السلام نے ، دونوں باپ بیٹے نے مل كركعبه بنايا ، جب كعبه بن كيا تو حضرت ابرائيم عليه السلام نے ، دونوں باپ بیٹے نے مل كركعبه بنايا ، جب كعبه بن كيا تو حضرت ابرائيم عليه السلام نے الله تعالى سے دعاما كى :

اے اللہ اللہ کے جو بیک عبہ بنایا، اس بنانے کی خدمت کوتو قبول فرما لے۔ اللہ کا گھر بنایا، اللہ کے حکم ہے بنایا پھر بھی اللہ کے بہاں قبول ہوجائے اس کی دعا کر رہے ہیں اور وہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی دعا کر رہے ہیں لہذاہم سب کو بھی ہم جو اعمال کرے جو نکیاں کرے جو نکیاں کرے دو اللہ تعالی کے بہاں قبول ہوجائے اس کی دعا کرتے رہنا جا ہے جیسے ہم اللہ تعالی ہے دعا میں یوں کہے کہ:

اے اللہ! ہماری تمازوں کو قبول فرما۔ اے اللہ! ہماری تراوی کے کو قبول فرما۔

ا الله! بهم جوز كوة صدقه خيرات دية بين اس كوقبول فرما ـ

اے اللہ!ہم قرآن پڑھتے ہیں اس کوقبول فرما۔ جتنے نیک کام ہم اللہ تعالی کی تو فیق ہے کرتے ہیں ، وہ اللہ تعالی کے یہاں قبول ہوجائے اس کی دعا کرتے رہنا جا ہئے۔

همل قبول ہونے کی علامت ﴾

سین ہمارا کوئی نیک عمل اللہ تعالی کے یہاں قبول ہوا کے بیس اس کی ایک نشانی اللہ والوں نے بیان فرمائی ہے کہ اس عمل کے قبول ہونے کی علامت ہے کہ اُس عمل کے والوں نے بیان فرمائی ہے کہ اُس عمل کے کرنے کی علامت ہے کہ اُس عمل کے کرنے کی دوسری مرتبہ تو فیق ہوجائے تو سمجھ لوکہ ہمارا پہلی مرتبہ والاعمل قبول ہوگیا۔

آج ہم نے سومر تبکلہ لا الله الاالله پڑھا، پھر سنچرکو پڑھنے کی توفیق ہوگئ تو سمجھ لوکہ جمعہ کے دن ہم نے جو سومر تبد لاالله الا الله پڑھا تھا وہ قبول ہوگیا، جو نیک عمل نیک کام دوسری مرتبہ کرنے کی توفیق ہوجائے تو سمجھ لینا کہ پہلی مرتبہ والا اللہ تعالی کے یہاں قبول ہوگیا، میتنام اعمال اور نیکیوں کے بارے میں ہے۔

﴿ ورودشريف الله تعالى كے يہاں قبول ہوہى جاتا ہے ﴾

کیکن درود شریف کے متعلق حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب کوئی درود شریف

پڑھتا ہے تو درود شریف بیفیٹا اللہ تعالی کے بیہاں قبول ہو ہی جاتا ہے۔ایک نیکی ،ایک عمل ابیا ہے کہ جس کا اللہ تعالی کے بیہاں قبول ہونے کا ہم کو پکا یفین ہے اور وہ درود شریف والا عمل ہے۔

### ﴿ ایک عمل ایساہے جوخود اللہ تعالی کرتے ہیں ﴾

جوا تمال اور نیمیاں انسان اور جنات کرتے ہیں اور انٹد تعالی ان پر ان کواجر عطا فرماتے ہیں،انٹد تعالی تو کوئی ممل نہیں کرتے ،انٹد تعالی تو ممل کو قبول فرماتے ہیں اور ممل پر تو اب عطا فرماتے ہیں۔صرف ایک ممل ایسا ہے جو انٹد تعالی خود بھی کرتے ہیں اور اس کو کرنے کا انٹد تعالی نے ہم کو تھم بھی دیا ہے گویا تمام نیکیوں میں ایک نیکی ایسی ہے جس میں انٹد تعالی اور انٹد تعالی کے بندے شریک ہیں،اور وہ ممل ہے درود والا ممل۔

الثدتعالى فيخودقرآن مجيد مين فرمايان

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَئِبَكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَااَيُهَا الَّذِيْنَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلِّمُوْا تَسُلِيُما.[ياره:٣٣سورة احزاب: آيت ٥٦]

ترجمہ:یقینا اللہ اور اس کے فرشتے رحمت جیجتے ہیں نبی اکرم (علیقے) پر ۔اے ایمان والواتم بھی آپ (علیقے) پر درودا درسلام زیادہ سے پڑھا کرو۔

فرمایا که الله تعالی خود بھی نبی کریم ﷺ پر درود بھیجتے ہیں، الله کے فرشتے بھی درود مجھیجتے ہیں لہذااے ایمان والو!تم بھی درود پاک بھیجو۔

ہم کتنے خوش نصیب بین کہ جو ممل خوداللہ تعالی کرے، جو ممل اللہ تعالی کے فرشتے کر سے محمل اللہ تعالی کے فرشتے کرے، وہ ممل مسلمان کو کرنے کا اللہ تعالی نے تعلم فر مایا، گویا پوری ایک جماعت بن گئی، پوری ایک جماعت بن گئی، پوری ایک اجتماعیت ہوگئی۔ یعنی خوداللہ تعالی اوراللہ تعالی کے فرشتے اور تمام ایمان والے سب درود بھیجتے ہیں حضرت محمد رسول اللہ بھی ہیں۔

# ﴿ ایک در درشریف کی برکت سے جالیس نعمتیں ﴾

درودشریف ایک ایسانمل ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ'' جوایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا ،اللہ تعالی اس کو جالیس نعمتیں عطافر ما کمیں گے''

ایک درود بھیجوا درانگدنعالی کی طرف ہے ہم کو جالیس تعتین ال جائے ،کونی جالیس نعمت؟ فرمایا: (۱) ایک درود پڑھواللہ تعالی اس ایمان والے پر دس رحمتوں کو اتاریں گے اور اللہ تعالی کی رحمت کی ہم سب کوضرورت ہے۔

حديث مين ارشادفرمايا:

قال قال النبي مَنْكِ من صلى على واحدة صلى الله عليه عشرة

جوابك مرتنبه مجهه پر در و و بيهيج گا الله تعالى اس پر

(1) دس رحمتیں اتاریں گے۔

دس نعمت ہو گئیں۔

(۲)الله تعالی دس گناه معاف فرما کیں گے۔

(m)اللہ تعالی اس کو دس نیکیاں عطافر ما کیں گے۔

(۴) الله تعالی اس کے دس درجہ جنت میں بلند فر ما کیں گے۔

ايك مرتبه درو د پر چاليس نعتيں:

د*ک رحم*ت ب

دس نیکی۔

دس گناه معاف\_

اوروس درجہ اللہ تعالی جنت میں بلند فرما کیں گے ، کننی بڑی نضیلت کی چیز ہے۔

﴿ عجيب مديث ﴾

حضرت ابوطلحہ ﷺ کو بہت خوش دیکھا، چہرہ انورخوشی ہے جگمگار ہا تھا تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آج آپ بہت خوش دیکھا، چہرہ انورخوشی ہے جگمگار ہا تھا تو لوگوں نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول آج آپ بہت خوش ہے؟ اس پر حضور ﷺ نے فر مایا اللہ تعالی کی طرف ہے ایک پیغام آیا ہے ، آپ کی امت میں ہے جو مجھ پر ایک مرتبہ در درشریف پڑھے تو اللہ تعالی اس کو دس نیکیاں عطاء فر ماویں گے ، دس در ہے اس کے (جنت میں ) او نچے کر دیں گے ، اس کے دس گناہ معاف ہوجاویں گے ، اس کے دس گناہ معاف ہوجاویں گے ۔

﴿ قیامت کے دن حضرت نبی کریم ﷺ کے قریب جگہ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ درود شریف ہے ﴾

ہم میں سے ہرمسلمان چاہتا ہے کہ اس کو قیامت کے میدان میں حضرت نبی کریم ﷺ کے بالکل پاس میں جگہ ملے ، تو اگر کوئی آ دمی قیامت کے میدان میں حضور ﷺ کے نز دیک رہنا جاہتا ہے تواس کا بہترین عمل ہے' درودشریف''

جوآ دمی زندگی میں جتنازیادہ درود بھیجے گا وہ قیامت کے دن حضور ﷺ کے اشتے زیادہ قریب ہوگا، جس کو جتناز دیک جانا ہووہ اتنازیادہ درود پڑھے، کتنا بہترین ممل ہے۔ دنیا میں کسی بادشاہ کسی وزیر کے قریب پہنچنا ہوتو یا تواس کو''ووٹ ( Wote ) دویا نوٹ ( Wote ) دویا نوٹ ( Note ) اور فریب ہو جاؤ'' دو طریقے ہیں دوٹ ( Note ) اور نوٹ ( Note ) اور قیامت کے دن حضور ﷺ کے قریب جانا ہے تواس کا بہترین ممل ہے درود پاک پڑھو، اس کی برکت ہے آ دمی قیامت کے دن حضور آگائے کے قریب ہوجائے گا۔ درود پاک پڑھو، اس کی برکت ہے آ دمی قیامت کے دن حضور آگائے کے قریب ہوجائے گا۔ ( درود پاک پڑھو، اس کی برکت سے آ دمی قیامت کے دن حضور آگائے کے قریب ہوجائے گا۔

درود شریف وہ مبارک عمل ہے کہ اس کی برکت ہے انسان کو دنیا اور آخرت میں بردی راحت ملتی ہے، برداچین ملتا ہے۔

# ﴿ درودشریف کی برکت ہے ہماراا کرام ﴾

یے کتنامبارک اور نیک عمل ہے کہ اللہ تعالی نے اس کے لئے فرشتوں کی ایک بہت

بڑی جماعت مقرر کی ہے جو محلوں میں، گلیوں میں، مسجدوں میں، مدرسوں میں

مگھروں میں، پوری دنیا میں بھیلے ہوئے ہیں، لا کھوں کروڈوں ابجوں کی تعداد میں فرشتے

ہیں اور ان فرشتوں کا ایک ہی کام ہے اور وہ کام یہ ہے کہ '' پوری دنیا میں جومسلمان ورود

پڑھتا ہے، وہ فرشتے وہ درود شریف لیتے ہیں اور اس کو مدینہ منورہ حضرت نبی کریم بھی کی قبر
مبارک میں پہنچا دیتے ہیں''

کتنا بڑا اکرام ہے! اگر مسلمان درود پڑھے تو فرشتے ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں اور سید ھے مدینہ جا کیم اسلام لیں گے اور حضور ﷺ ہے کہیں گے: ''اے آتا! آپ کے فلانے امتی نے آپ کو درود کا تحفہ جھیجا ہے''

یداس امتی کے لئے کتنی بڑی خوش نصینی کی بات ہے کہ ہم گندگاروں کا ،ہم گندے لوگوں کے درود کا تحفہ حضرت نبی کریم آلیفیہ کی خدمت میں اللہ کے نورانی فرشتے لے جا کر کے پہنچاوے ، کتنی بڑی ہماری سعادت ہے ،ہماری خوش نصیبی کی بات ہے۔

### ﴿ آبِ ﷺ قبريس زنده ٢٠٠٠

اور جوآ دمی مدینه منورہ حضور کی قبر مبارک پر جاتا ہے اور قبر مبارک پر کھڑے ہوکوصلوۃ وسلام پڑھتا ہے تو حضور کی خود سنتے ہیں اور پھر حضور کی خود جواب بھی دیتے ہیں اور پھر حضور کی خود جواب بھی دیتے ہیں اس کے کہ ہما راعقیدہ بیا ہے کہ خواہتی بھی و بال قبر مبارک میں زندہ ہے ' جواہتی بھی و بال قبر مبارک میں زندہ ہے گا اور پڑھے گا:

الصلوقو السلام عليك يا رسول الله الصلوقو السلام عليك ياحبيب الله

#### الصلوقو السلام عليك ياشفيع المذنبين

تو خود حضور علقبر میں سے جواب دیں گے۔

اللہ کے پچھ نیک بندے ایسے گذرے ہیں کہ جنہوں نے مدینہ میں قبر مبارک پر جا کر سلام پڑھا، حضور ﷺنے جو جواب دیا وہال مسجد جا کر سلام پڑھا، حضور ﷺنے جواب عطا فر مایا اور حضور ﷺنے جو جواب دیا وہال مسجد میں جننے لوگ موجود تھے، ان سب موجودین نے وہ جواب سنا، ایسے بھی اللہ کے نیک بندے گذرے ہیں۔

# ﴿ شِيخِ الاسلام حضرت مولا ناحسين احمد بي كاوا قعه ﴾

میرے والد صاحب کے استاذ میرے پیراور مرشد حضرت مفتی محمود حسن گنگوہی "کے استاذ حضرت کئی کے استاذ حضرت کی میکرامت ساری "کے استاذ حضرت کی میکرامت ساری دنیا جانتی ہے، حضرت جوان تھے اپنی جوانی میں مدید کمنورہ حضور ﷺ کی قبر مبارک پر پہنچے اور قبر مبارک پر جنگی قبر مبارک پر پہنچے اور قبر مبارک پر جاکر سلام پیش کیا:

#### السلام عليك يا رسول الله

تو قبرمبارک میں سے جواب آیا، زور سے جواب آیا اور مسجد نبوی کھٹا میں جتنے عرب علماء بیٹھے ہوئے تھے سب لوگوں نے اپنے کا نول سے وہ جواب سنا، پورے تھے، جتنے نمازی لوگ جیٹھے ہوئے تھے سب لوگوں نے اپنے کا نول سے وہ جواب سنا، پورے مدینہ میں بیز نبر مشہور ہوگئی کہ آج ہندوستان سے دیو بند کے ایک نوجوان عالم آئے انہوں نے سلام پڑھا اور ان کے سلام کا قبر مبارک میں سے جواب ملا۔ جواب ملا: جواب ملا:

وعلیک السلام یا وللدی (اےمیرے بیٹے! تیرے لئے بھی سلامتی ہو) ایک توجواب مل گیااور دوسری بیر بات بقینی ہوگئ کہ حضرت مولا نا سید سین احمد مدنی حقیقت میں حضور ﷺ کے خاندان ہے تعلق رکھتے ہیں۔ چونکہ وہ زمانہ کچھنا ذک تھا، ہندستان میں جنگ آزادی آخری دور میں تھی اورمسٹر محمطی جناح اور لیگ کے نوگ پاکستان الگ ما تگ رہے تھے اور جمعیت علماء اور حضرت مدنی اور دیو بند کے بزرگوں کا کہنا تھا کہ پاٹیشن نہیں ہونا چاہئے ،ملک کے دو حصے نہیں ہونے چاہئے ، ملک کے دو حصے نہیں ہونے چاہئے ، پاکستان نہیں بنتا چاہئے ۔جس کی ایک بڑی کمبی داستان ہے ......

اس زمانہ میں مولانا حسین احمد دنی سفر کرتے (آج کے پاکستان میں جو پنجاب ہے ، ہما رہے ہندستان کا جو پنجاب ہے ، ہمریانہ ہے اور سندھ میں جاتے تھے ) اور مسلمانوں کو سمجھاتے تھے کہ ' بھائی! پاکستان الگ مت مانگو، آیک ملک رہنے دو' تو محم علی جناح کی طرف واری کرنے والے لیگی مسلمان حضرت مدنی '' کوگا لیاں دیتے تھے اور حضرت کی طرف واری کرنے والے لیگی مسلمان حضرت مدنی '' کوگا لیاں دیتے تھے اور کھنرت کوکا فرکہتے تھے اور اس پنجاب محضرت کوکا فرکہتے تھے اور اس پنجاب کے بجائے '' شیخ الاصنام'' کہتے تھے اور اس پنجاب کے لوگوں نے حضرت کے سامنے اپنی جوان لڑکیوں کونچوا یا بھی تھا۔

بعض لوگوں نے گنتاخی کر کے حضرت کو بید کہا کہ'' تو حرامی کی اولا دہے'' تو وہ جو حرامی کی اولا دہے'' تو وہ جو حرامی کی اولا دہے'' تو وہ جو حرامی کی اولا دکا الزام حضرت پرلگا تو اس الزام کا جواب مدینه منورہ میں حضور بھنگی طرف ہے گئے ، جس کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

" حسین احمد کوحرامی مت کہو، یہ میرے خاندان میں ہے ہے، یکے سید ہے اور حلا لی اولا دیے " حضور بھی نے یہ جواب دیا ، یہ کتنے بڑے اکرام کی بات ہے کہ حضرت مدلی گرفتر مبارک سے سلام کا جواب ملا۔

ہمیرےگھر کی سعادت ﴾

میرے والد حضرت مدنی کے عاشق تھے، خادم تھے، پڑھنے کے زمانہ میں و بوبند میں حضرت مدنی کی خدمت کرتے تھے، گھریلوکام کاج کرتے تھے، دور وک حدیث شریف کے بعدایک سال منتقل حضرت مدنی کی خدمت میں رہے، سفر میں ، حضر میں ساتھ د ہے۔ ہمارے یہاں گھر میں پہلے نمبر پر بردی بہن صاحبہ کی ولادت ہوئی تو والدصاحب نے حضرت مدنیؒ سے نام کے لئے ورخواست کی ہتو حضرت نے دونام لکھ کر دیئے ،ایک مریم ، دوسراخد یجہ۔

اللہ کے ولی حضرت مد ٹی کی عجیب کرامت: ہمارے پہال دوئی بہنیں ہو کمیں ، اور والدصاحب نے اسی ترتیب ہے پہلی بچی کا نام مریم اور دوسری کا نام خدیجہ رکھا ، بڑی بہن کی ولادت کے بعد جب بڑے بھائی کی ولادت ہوئی تو والدصاحب نے پھراپنے استاذ اور پیرحضرت مد ٹی سے درخواست کی ۔

حضرت مدنیؓ نے تین نام لکھ کردیئے ،احمد، محمد محمود۔اور حضرت مدنیؓ کی عجیب کرامت: ہمارے گھر میں ہم تین بھائی ہوئے ،اور والدین نے حضرت کی لکھی ہوئی تر تیب ہی ہے نام رکھے۔

# ﴿حضرت مدنی کے تیر کات ﴾

حضرتؓ کے تبرکات میں حضرتؓ کی دی ہوئی عیدی کا روپیہ جو والد صاحب کو حضرتؓ نے دیا تھا،الحمدللٰدوہ میرے یاس محفوظ ہے۔

اس سے بیبھی سیکھنے کو ملا کہ اللہ تعالی کے نیک ہندوں سے اپنی اولا د کے نام رکھوا کیں اوراللہ والے جونام دیوے وہ نام ہی رکھ لیوے۔

الغرض مدینه منوره میں جوآ دمی درود پڑھے گائی کو نبی کریم ﷺ خود جواب عنایت فرماتے ہے اور ہاتی پوری و نیامیں جومسلمان درود پڑھے گا تواللہ تعالی کے فرشتے وہ درود لے جاکر حصرت نبی کریم ﷺ کی خدمت میں پہنچادیں گے۔

اس لئے ہرمسلمان کوروزانہ جتنا ہوسکے اتنا زیادہ درود پاک پڑھنا چاہئے، جتنا درود زیادہ پڑھیں گے اتنی حضور ﷺ کی محبت زیادہ ہوگی، جتنا درود زیادہ پڑھیں گے اتناحضو

ر پیزا پیارا درعشق ہم کونصیب ہوگا۔

﴿ در ورشریف کے فوائد ﴾

درود کے بڑے فائدے ہیں:

"القول البديع" ميں ايک عجيب حديث نقل کی گئے ہے، جب ہے ميں نے يہ حديث نقل کی گئے ہے، جب ہے ميں نے يہ حديث پڑھی ہے اس پر الحمد لللہ پابندی ہے ممل کرر ہا ہوں ، آپ کو بھی بتلا تا ہوں اس اميد ہے کہ آپ بھی اس پر آج ہی ہے کل شروع کرو۔

﴿روزانه پچاس مرتبه درودشريف پڙھنے کی فضيلت ﴾

''القول البديع" ميں ايک حديث نقل کي گئي ہے، ہم ميں سے ہر مسلمان جاہتا ہے کہ قيامت کے دن اس کو حضور پاک ﷺ کی ملا قات نصيب ہوا دريہ بھی ہماری جا ہت ہے کہ حضور ﷺ کے مبارک ہاتھوں سے حوض کور کا پانی ہم کو نصيب ہو۔

حديث مين آتاب كه:

''جومسلمان روزانہ پچاس مرتبہ درود پڑھے گا ، قیامت کے دن اس مسلمان کو نبی کریم ﷺ کی ملاقات نصیب ہوگی''

پچاس مرتبه روزانه درودشریف پڑھنے کا فائدہ اتنابڑاہے۔

﴿ بِمَارِي سِي شفاء كے لئے درودشريف بہترين نسخه ہے ﴾

ایک درود شریف ہے جس کوکوئی بیاری ہو، چھوٹی بیاری ہو یا کوئی خطرناک بڑی بیاری ہو،اس درود کوشفا کی نبیت ہے پڑھے گا تو اللہ تعالی اس کواس بیا ری سے شفاعطا فرما کیں گے ، چیسی بیاری اس حساب ہے اس درود پاک کو پڑھو، اگر چھوٹی بیاری ہے تو روزانہ تین (3) مرتبہ وہ درود پڑھو، بڑی بیاری ہے توروزانہ گیا رہ (11) مرتبہ ا کتالیس(41) مرتبہ، سو(100) مرتبہ جنتنی آسانی ہے اور پابندی ہوسکے، اتنااس درودکو پڑھولیکن طاق عدد پر(7،3،5،7،9،11،11،41،51،41،101 ایسے عدد پر۔ )اس درود کا نام ہی ہے'' درود شفاء''بہت چھوٹا درود ہے۔

الله مُعَلَّمُ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدُ بِعَدَدِ كُلِّ دَاءِ وَدَوَاءٍ وَبَادِكُ وَسَلِمُ اے اللہ اجتنی بہاریاں ہیں اور جتنی دوا کیں اتنی مرتبہ حضور کی پر رحمت، برکت، سلام بھیجے۔

حضور ﷺ پردرود ہوگا اور ہمارے لئے شفا کا کام ہوجائے گا۔

﴿ حِيرت انگيز واقعه ﴾

ایک بزرگ نے لکھاہے کہ وہ کشتی میں ہیٹھ کر جارہے تھے،طوفان آیا اورقریب تھا کے کشتی ڈوب جائے توانہوں نے نبی کریم ﷺ کی زیارت کی۔

حضور ﷺ نیارت بعض کوخواب میں بھی ہوتی ہے اور''جس نے حضور ﷺ خواب میں دیکھااس نے بقینا حضور ﷺ ی کودیکھااس لئے کہ شیطان بھی حضور ﷺ کی شکل میں نہیں آسکتا'' اور بعض اللہ کے بند ہے ایسے ہوتے ہیں کہ بیداری میں حضور ﷺ کی زیا رت کر لیتے ہیں۔

ہمارا جو ڈا بھیل کا مدرسہ ہے اس کے جو اس وقت کے مہتم ہے، ان کے وادا (وہ بھی مہتم ہے ان کے وادا (وہ بھی مہتم ہے اور ان کا نام بھی وہی تھا، جوان کا نام ہے مولا نا احمد بزرگ ) واقعی اللہ تعالی کے بہت بڑے ولی اور بزرگ تھے ،ان کے متعلق مشہور ہے کہ جب وہ حدیث شریف پڑھتے تھے تب پڑھتے پڑھتے بیداری میں جاگتے ہوئے سامنے نبی کریم کھی ذیا رت کرتے تھے، جس وقت و پوبند میں حضرت شیخ الہند مولا نامحود حسن و پوبندی ہے بخاری شریف بڑھتے بڑھتے ہوئے مرتبہ بیداری میں نبی کریم کھی کی زیادت کی سعادت تشریف پڑھتے ہوئے ہوئے بیداری میں نبی کریم کھی کی زیادت کی سعادت

حاصل ہوئی ،ایسے چوٹی کے دہ بزرگ تھے۔ حاصل ہوئی ،ایسے چوٹی کے دہ بزرگ تھے۔

جیسے ہما راسلسلۂ چشتیہ ہے (جو ہندستان میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیریؒ ہے پھیلا) ای طرح ایک سلسلہ ہے نقشبندیہ ایک ہے سلسلہ سپروردیہ ایک ہے قادریہ (جوحضرت عبدالقادر جیلائیؒ ہے چلا) ای طرح ایک سلسلہ ہے،سلسلۂ رفاعیہ دنیا میں آج بھی کہیں کہیں میسلسلہ ہے،سورت میں رفاعی خانقاہ بنگاور میں بھی ہے۔

میں آج بھی کہیں کہیں میسلسلہ ہے،سورت میں رفاعی خانقاہ ہنگاور میں بھی ہے۔

## ﴿حضرت رفاعی کاواقعه ﴾

اس سلسلۂ رفاعیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ تھ" سیداحمد رفائی" بہت مجیب وغریب اللہ تعالی کے جب سیداحمد رفائی وغریب اللہ تعالی کے ولی گذرے ہیں ان کے حالات میں لکھا ہے کہ جب سیداحمد رفائی مدینہ منورہ قبر مبارک پر حاضر ہوئے اور نبی کریم بھی کوسلام کیا تو جالی میں ہے حضور بھی کا فورانی ہاتھ باہر نکلا اور پوری مجد آپ بھی کے مبارک ہاتھ سے جگمگا آھی ، چک آھی اور سید احمد نے ہاتھ مبارک قبر مبارک میں واپس چلاگیا ، ایسے بھی اللہ تعالی کے برگزیدہ بندے گذرے ہیں۔

### ﴿علامه جامي كاعجيب قصه ﴾

ایک بزرگ گذرے ہیں علامہ جائی ، یہ می بڑے بجیب وغریب انسان تھے ، حضور کی کی قبر مبارک پر جاکر بھی کی قبر مبارک پر جاکر بھی کی قبر مبارک پر جاکر بین شاعری پڑھوں گا اور وہ شاعری ایسی بجیب شاعری لکھی کہ جنب جج سے فارغ ہوکر مدینہ منورہ جا رہے ہیں تقوم کہ کے امیر نے خواب میں حضور اقدی بھی کی زیارت کی ، حضور کی نے خواب میں ان کو ارشا دفر مایا کہ: اس (جامی) کو مدینہ نہ آنے ویں ، مکہ کے امیر نے اس بین جنوب بین تک میں میں جنوب کر مدینہ کی طرف چل ان پر پابندی لگادی ، مگر ان پر جذب وشوق اس قدر غالب تھا کہ جھپ کر مدینہ کی طرف چل

دیے، مکہ کے امیر نے دوبارہ خواب دیکھا، حضور کے خرمایا: دہ آر ہاہے اس کو یہاں نہ
آنے دو، مکہ کے امیر نے دوآ دمی دوڑائے اور شخ جائ کوراستہ سے پکڑ داکر بلایا، اوران
پختی کی اور جیل میں ڈال دیا، اس پر مکہ کے امیر کوتیسر کی مرتبہ حضور کے گئی خواب میں زیارت
ہوئی، حضور کے نے ارشاد فرمایا: بیہ جامی کوئی مجرم نہیں ہے، بلکہ اس نے پچھا شعار کہے ہیں،
جن کو یہاں آکر میری قبر پر کھڑے ہوکر پڑھنے کا ارادہ کر رہا ہے، اگر ایسا ہوا تو قبر سے
مصافحہ کے لئے ہاتھ نکلے گا، جس میں فتنہ ہوگا، اس پران کوجیل سے نکالا اور بہت اعز از اور
اگرام کیا گیا۔

با دشاہ نے معافی ما کگی اور حجیوڑ دیا۔

کیے کیے عاشق گذرے ہیں .....اللہ تعالی ہمیں بھی حضور ﷺ کا عاشق بنا دے (آمین )جو جنتا ہوا عاشق ہوگا وہ اتنازیادہ درود پڑھے گا ،اتنی زیادہ حضور ﷺ کی سنتوں پڑمل کرے گا۔

## ﴿ ورود تنجينا كي بركت ﴾

توایک اللہ کولی کشتی میں جارہ ہیں اوروہ کشتی ڈوب رہی ہے، حضور کھنے خودان کوفر مایا کہ: ''تم درود تنجینا پڑھو ہمہاری کشتی ڈوب نے محفوظ ہوجائے گ'
انہوں نے وہ درود پڑھنا شروع کیا ، اللہ تعالی نے اس درود کی برکت ہاں کی کشتی کو ڈوب نے سے سلامت رکھا اور سی سلامت وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے۔
کشتی کو ڈوب نے سے سلامت رکھا اور سی سلامت وہ اپنے مقام پر پہنچ گئے۔
شیخ الاسلام حضرت مولا ناسید حسین احمد مدنی "فرمایا کرتے تھے کہ:
''اگر کسی مسلمان پر کوئی بڑی سے بڑی مصیبت آئے ، ستر مرتبہ (70) سے درود تنجینا پڑھے اور اللہ تعالی سے دعاکر ہے واللہ تعالی اس کی مصیبت کودور فرمادیں گئے۔
الحمد للہ! مجھے خوداس درود یاک کا تجربہ ہے ، اس کو پڑھنے کی برکت سے مصیبت الحمد للہ! مجھے خوداس درود یا کے کا تجربہ ہے ، اس کو پڑھنے کی برکت سے مصیبت

۔ سال جاتی ہے پیتہ بھی نہیں چلتا ہے۔آپ بھی ردود پاک یاد کراو۔ کہاں جاتی ہے پیتہ بھی نہیں چلتا ہے۔آپ بھی ردود پاک یاد کراو۔

اس کی نضیلت میں رہیمی ہے کہ'' گھر میں لگا کررکھوں گے تو اس درود کی برکت ہے گھر میں بھی عافیت اور برکت رہے گی''

زیادہ نہیں تو روزانہ تین مرتبہ پڑھ لواور دعاء کرو کہ اے اللہ! اس ورود کی برکت ہے اللہ! اس درود کی برکت ہے الا بلا ،مصیبت ہے ہماری حفاظت فرمالے اوراللہ تعالی سلامت رکھے ،کین بھی کوئی مصیبت آئے تو اس درود شریف کوستر مرتبہ (70) پڑھو، انشاء، اللہ اللہ تعالی اس مصیبت کو دور فرمادیں گے۔

اللهم صل على سيدناو مولانا محمد وعلى ال سيدنا و مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والافات وتقضى لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك اعلى المرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحيوة وبعد الممات انك على كل شيء قدير.

یہ جسلو۔ قنجینا ،جس کو درو د تستجینا کہاجا تا ہے۔ بہت ساللہ کے ولیوں نے بڑے بہت ساللہ کے اس کوآ زمایا ہے ، جواس کو پڑھتا ہے اللہ تعالی اس کونوا زیاجے ہیں ،اس لئے اس کویاد کرلواوراس کے علاوہ بھی خوب درود پاک پڑھنے کامعمول بناؤ۔ اب دیکھوکہ درود شریف بہت سارے ہیں ،آ دمی سوچتا ہے کہ کونسا درود پڑھوں ، ماز والا درود 'درود ابراجیی' وہ سب سے افضل درود ہے ،اگر پڑھ سکوتو وہی پڑھنا چاہئے ، ورد جوٹے درود بھی حدیث شریف ہیں آئے ہیں ،آپ اگر تین سو (300) مرتبہ پڑھنا جا ہوتو پائے جھوٹے درود بھی حدیث شریف ہیں آئے ہیں ،آپ اگر تین سو (300) مرتبہ پڑھنا جا ہوتو پائے جھوٹے منٹ میں پڑھ سکتے ہو۔

اَ يَک جِمُونُا درودنسانَی شریف کی حدیث میں آیاہے: صَلَی اللَّهُ عَلٰی النَّبِی الْاُحِیّ

192

اسی طرح میدرود شریف بھی ہے:

صَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِّى الْكَوِيَمُ السِينَ بِدِدُودِ بِهِى ہِدِ:

صِلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدُ

غرض بیرکدا ہے معمولاً ت میں درود پاک کو بڑھا وَ، جنتا درود پڑھیں گےا تنا ہمارے لئے دنیاادرآ خرت میں بھلائی ہے۔اللہ تعالی ہمیں زیادہ درور پڑھنے والا بنا دے(آمین)

کوشش بیکروکہ ہر جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں ہم تین سو( 300) مرتبہ درود نثریف پڑھ لیے۔

هم صبح وشام دس مرتبه در و دشریف پڑھنے کی فضیلت ﴾

حدیث شریف کی ایک کتاب ہے، جس کا نام ہے'' مجمع الزوائد''اس میں حضرت ابو دروہ ﷺ کی روایت ہے کہ آپ ﷺ نے فر مایا کہ: صبح وشام دس مرتبہ مجھ پر درود شریف پڑھے گا، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کو یا ئے گا۔

اسلئے اسمجلس کے نتم ہونے ہے پہلے دس مرتبہ درود شریف پڑھ لواور آج ہی ہے۔ اس پڑھمل شروع کر دومبح شام دس مرتبہ ،انشاء اللہ قیامت کے دن حضور ﷺ کی شفاعت نصیب ہوگی۔

> الله تعالى ارشاد فرمات بين: إِنَّ اللَّهُ وَمَلَيُكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيّ . الله اورالله كفرشة الله كني پردرود بيجة بين \_ يا أَيُهَا الَّذِيْنَ امْنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسُلِيْما.

اے ایمان والو! تم بھی خوب وروداورسلام بھیجواللہ نبی ﷺ پر۔ اللہ تعالی جمیں زیادہ درود پڑھنے والا بنادے۔ (آمین یارب العالمین)

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين والحمد لله رب العالمين.



